والدةاج

النانى ئولى نوران ئولى المانى ئولى المانى ئولى المانى ئولى المانى ئولى المانى ئولى المانى ال

واكترطبوا حراظهر

ضيارامسران بياكينزو ميارامسران بيلي ميزو لابورسراجي-پايستان

#### جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب والدة ماجده سيدنا محمصطفی ملتي الميني الم

ملنے کے پیتے

# ضياالقرآن وسلى كثيز

وا تا در بارروژ ، لا بهور \_7221953 فیکس: \_7238010 و تا در بارروژ ، لا بهور \_7221953 و تیکس: \_7225085 و تا کاریم مارکیث ، اردو بازار ، لا بهور \_7247350 و بازار ، لا بهور \_7247350 و بازار ، کراچی

فون: 021-2212011-2630411<sub>- قىلى</sub>: \_021-221001

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com zquran@brain.net.pk Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

### فهرست مندرجات

| كتاب كهاني (مقدمه)                                      | 5   |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ديبا چهنع اول                                           | 21  |
| نبوت ورسالت كانظام رباني                                | 24  |
| يەروشى تواب مجيل كربى رہے گى                            | 46  |
| عاراولواالعزم انبياء كيبم السلام كآبائے عظام            | 68  |
| عإراولواالعزم انبيائ كرام كي عظيم ومقدس مائيس           | 80  |
| لمهارت وشرافت كاستكم: بنوز هره وبنو ماشم كاملاپ         | 126 |
| طيب الآباء حضرت عبدالله رضى الله عنه                    | 147 |
| نسانی تاریخ کی خوش نصیب ترین ماں                        | 166 |
| ريتيم كى والده ما جده: بيمثال ممتا                      | 175 |
| ميده آمندم ومندسمام الأهليها                            | 195 |
| مهات رسول منظمة أليلم                                   | 215 |
| نعراء كانذرانه عقيدت بسيده آمندمني الله عنها كيحضور ميس | 226 |
| ميده آمنها درممتا كامقام بلند                           | 241 |
| سيدهآ مندسملام اللهعليهاكى وفاست ابوا وبيس              | 258 |
| ·                                                       |     |

## بسمِاللهِالرَّحُلْنِالرَّحِيْمِ

## كتاب كهاني

ہرکتاب کی ایک کہانی ہوتی ہے جو ہمیشہ سننے سنانے اور بیجھتے ہجانے کے قابل ہوتی ہے جے بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہرکتاب اپنی ذات میں ایک کہانی ہوتی ہے جے پڑھتا ہجھتا پڑتا ہے یا پڑھانے ہمجھانے کی ضرورت ہواکرتی ہے، ای لئے ہرمصنف اپنی کتاب کا مقدمہ یا دیباچہ لکھنا ضرور خیال کرتا ہے اس سے کتاب کی پچھنہ پچھ پہچان بھی ہو جاتی ہے اور صاحب کتاب اور قاری کتاب کے درمیان ایک تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے جو جاتی ہو اور قاری دونوں کے لئے افادیت کا عامل ہوتا ہے گریہ کتاب منظر بھی جو ایک جواس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی کہانی ذرا خاص قتم کی ہے جوایک پس منظر بھی رکھتی ہے اس کی کہانی ذرا خاص قتم کی ہے جوایک پس منظر بھی رکھتی ہے اس کی کہانی ذرا خاص قتم کی ہے جوایک پس منظر بھی رکھتی ہے اس کی کہانی ذرا خاص قتم کی ہے جوایک پس منظر بھی رکھتی ہے۔

یوں قوسیرت طیب اور اسوہ حسنہ کے مختف پہلو وک کو ہمارے اہل علم اور سیرت نگاروں نے اجا کرکیا ہے اور اس میں اپنے اور غیر سب شامل ہیں چنا نچے اس وقت دنیا میں جس ہت کے حوالے سے سب سے زیادہ لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے وہ صرف ہمارے رسول اکرم سیدنا مصطفیٰ مظافیٰ ہیں ہیں! آپ کی ازواج و بنات اور آپ کے اہل بیت واصحاب رضی اللہ عنہم پر اجماعی اور انقرادی کتا ہیں لکھی جی ہیں لیکن ایک ہمی ہیں جن کے ساتھ ہمارے اہل قلم نے انعماف نہیں کیا اور وہ ہیں رسول اعظم و آخر سٹن ایک ہمی ہیں جن کے ساتھ ہمارے اہل قلم نے انعماف نہیں کیا اور وہ ہیں رسول اعظم و آخر سٹن ایک ہمی اور سرسری سیدہ آمند سلام الله علیہا! ان کا تذکرہ تو کتب تاریخ وسیرت میں ملتا ہے مرضمنی اور سرسری انداز میں حالانکہ ان کا مرتب اور مقامل و مستقل ذکر کا متقامی تھا۔ اس خفلت اور چیشم ہوتی ہے اس بی جو بچھ بھی تھا نہا ہے۔ المناک اور افسوساک ہے!

كايمان اور بخشش كحوال ي علم الكلام كامسكه بنا كرلكها حمياليني ميركمون تنصيانين جنت میں ہیں یانہیں ۔میری رائے۔ بیرائے میرا حاصل مطالعہ ہے، **میں کلامی وقتهی انداز** میں جتنی خشک بحثوں میں پڑ کر بال کی کھال اتاری گئی ان سب میں سب سے المناک، بالكل بے جا اور بلاسب بحث يمي تقى اور مجھے بيديقين ہے كداس ميں دشمنان وحاسدين مصطفیٰ سالی آیا کم کا بر اشرمناک کردار ہے مگر افسوس تو ان علماء پر ہے جواس بحث میں صدیعے بور سے محتے مکر حالات دسیرت کوفراموش کر دیا تھیا۔لوگ ان کے ایمان اور مغفرت کے قصے لے بیٹھے اور بجب مجب جسارتیں فرماتے رہے مگران کی سیرت اور شخصیت کوموضوع بنانے کی تکلیف سی نے نہ فرمائی۔ایک مصری خانون سکالرڈ اکٹر عائشہ نے اس کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ممرانہوں نے او پہانہ افسانوی اسلوب میں ام النبی سلی نیم کی کھوان سے سائه ستر صفحات برمشمل ایک مخضری کتاب لکھی باقی درجنوں بلکہ بیبیوں کتابوں اور رسالوں کا موضوع یہی رہا کہ ایمان تھا یانہیں اور جنت میں ہیں یانہیں ،والعیاذ ہاللہ! راقم نے بھی چندسال بہلے ہونے دوسومفحات برمشمل ایک نہایت مختفری کتاب بعنوان "سیده آمنه "سلام الله عليها تحرير كي تقى جس كى تق ايك طبعات سامنے لا في تنس اور محبان وعاشقان مصطفیٰ ملی المی المی البیس بنظر استحسان و یکھااور بیند کیا بمراس میں سیدہ کی سیرت و مخصیت کے بہت سے پہلورہ می سنے منے ایک کی تو بیتی کہ عجلت میں حوالے اور حواثی درج ہونے ہےرہ مکئے، دوسرے بیا کتاب بہت مختفراورادموری می کی تا ہم بیکی دور کرنے کی نہ صرف آرزوتقی بلکہ محمیل کاعزم بالجزم تھا جو الله تعالی کے فضل و کرم اور توقیق سے پورا ہوا۔

اس کتاب کا اصل موضوع تو ظاہر ہے سیدہ آ منہ سلام الله علیها کی سیرت وشخصیت ہے محراس میں منی طور پر حضرت عبدالله الذبح بن عبدالمطلب رضی الله عنها کی سیرت کا اجمالی فاکہ بھی ہے، قبائل بنوز ہرہ اور بنو ہاشم کے ملاپ کا ذکر بھی ہے، اس کے علاوہ دو ابتدائی تمہیری ابواب بھی ہیں جن میں ہے ایک نبوت ورسالت کا نظام ربانی ہے اور دوسرے متمہیری ابواب بھی ہیں جن میں ہے ایک نبوت ورسالت کا نظام ربانی ہے اور دوسرے

باب کاموضوع رسول الله سلی این کیلائے ہوئے کھرتے، چیکتے، پھلتے پھولتے اور پھیلتے ہوئے وار پھیلتے ہوئے مامین پر ہوئے مامین پر عامین پر عامین پر عامین ہے جو لی فلور کا علی اللہ یون کیلی اللہ این کیا ہے ہیں کہ اس کتاب کا اصلی اور عالب کردے 'کامظہر ہے اور بیر سب اضافی حقائی اس لئے ہیں کہ اس کتاب کا اصلی اور حقیقی مقصد سیدنا مصطفی سلی این کے عظمت، رفعت اور آپ کی دعوت کی اشاعت ہے آگاہی ہے، بیرقو ہم سب جانے اور مانے ہیں کہ سیدہ آمنہ کی پاکیزہ سیرت اور بیاری شخصیت بھی دراصل سیرت مصطفوی کا اولین اور تابناک باب ہی ہے بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر سیرت و اظلاق نبوی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوتی ہے اس لئے بیکاوش بھی سیرت طیبہ کا حصہ اخلاق نبوی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوتی ہے اس لئے بیکاوش بھی سیرت طیبہ کا حصہ ہے اور اس کا شار بھی کتب سیرت یاک میں ہوگا۔

میر حقیقت مجمی انگل ہے کہ اللہ کے تمام نیبول کی شرع اور دین بھی از ابتدا تا انتہا ایک ہی ہے جواللہ وصدہ لاشریک کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے اور یہی لفظ "اسلام" کے معنی ہیں جواب ایک اصطلاحی نام قرار پا چکا ہے اواس پرقر آن گواہ ہے۔ (سورہ شور کی آیت 13) اس لئے آپ بھی ان انبیائے کرام میں سرفہرست ہیں جنہیں قر آن کریم (سورہ احقاف آیت 35) اولوالعزم یا فیصلہ کن عزبیت والے اور عظیم وجلیل رسول کہتا ہے لہذا نہ صرف سیدہ آمنہ سلام اللہ علیما کا ذکر پاک تمام امہات انبیاء کے ہم پلہ ہے بلکہ آپ کے دونوں والدین کریمین سلام اللہ علیما کا ذکر پاک تمام امہات انبیاء کے ہم پلہ ہے بلکہ آپ او وامہات کا قذکرہ بھی کیا میں ہے تا کہ مقام مصطفی سائی آئیل کے واضح تعین کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کریمین کا مرتبوم تام بھی نمایاں طور پر معلوم ہوجائے ماس لئے چاراولوالعزم انبیاء، مطرت اسامیل، معزت موئی، معزت میں اور معزت میں اور معزت میں کا مرتبوم تا اور موقع کا نقاضا ہے۔

جس طرح دیگرانبیائے کرام کے والدین کا طبیب و طاہر اور تمام آلائشوں سے پاک مونا جارے، اہل انسنت والجماعت کے عقیدہ کالا زمی حصہ ہے (جیسے مثلاً قرآن کریم میں فرکورہ بت گروبت پرست آزر کو حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام کا والدنہیں مانے بلکہ

تا ديل كركے اسے ان كا چيا مانتے ہيں تا كەجدالا نبياء موحداعظم ابراہيم كليل الله عليه السلام كے والدگرامی كوطيب وطاہراورتمام آلائشوں سے پاك د كي كيسكيں!!)اس لئے ہمارابيعقيده ے پاک ہیں! الله نعالی کے ان دونوں نیک بندوں کا عین شاب میں جہان فائی سے رخصت ہوکر الله تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ جانا بھی ای پاکیزگی ،طبهارت اور معصومیت کا اشارہ دیتا ہے، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ الذبیح رضی الله عند پاک طبینت، پاک باز اور بلند کردار قریش کے سین دلمیل نوجوان تھے،ان ہے کوئی برائی ہرگز ٹابت نہیں،الله تعالى نے انہیں اساعیل بن ابراہیم علیہاالسلام کی طرح" و نیج الله " قرار پانے کا شرف بخشا اورسواونث آب كافدية تقاءاس كتورسول اكرم المنالي الميني سي فرما ياكرتے منے كم انا ابن الذبيحين " مين دوذبيجون ،حضرت اساعيل عليه السلام اورحضرت عبد الله رضى الله عنه کا فرزند ہوں''۔والدین کر بیمین کا تعلق زمانہ فتر ت سے ہے اور نہ انہیں وعوت نبوی بینی ہے اور نہان سے جو دوانکار ثابت ہے بلکہ اس بات کے بھی شوامدموجود ہیں کہ حضرت عبدالمطلب رضى الله عندنے تمام آلائش شرك سے كنار وكشى اختيار فر ماتے ہوئے مسلك صنیفیت و توحید پرسی اینالیا تھا اور ان کے تھم سے خانوادہ ہو ہاشم کی غالب اکثریت (سوائے ابولہب کے) مسلک حدیقیت اور دین ابراجی پڑمل پیرا ہو گئی تھی اور کم سے کم سيدنا عبدالمطلب اورسيده آمندسلام الله عليها توان باهميول بيس سرفهرست بيس جونه صرف شرك سے تائب ومتنفر متھے بلكہ رسول الله میں اللہ میں بعثت سے بل ہی ان كی نبوت برا يمان

راقم کاعزم بیہ ہے اور بعض ایسے اہل علم نے اس کامشورہ بھی دیا ہے۔ جوخود بھی سیرت نگاری اور حب مصطفیٰ ملٹی نیٹی میں بلند مقام پر ہیں اور جن کامشورہ میرے لئے تھم کا درجہ رکھتا ہے، کہ ذبح ٹانی حضرت عبداللہ رضی الله عند کی سیرت و شخصیت پر بھی ایک مستقل رکھتا ہے، کہ ذبح ٹانی حضرت عبدالله رضی الله عند کی سیرت و شخصیت پر بھی ایک مستقل کتاب کھی جائے لیکن کام کا آغاز سیدہ آمنہ ملام الله علیہا مے کرتا پڑا اور اس کی کئی ایک

وجوہات ہیں، سرفہرست ہی وجہ ہے کہ مال کی حیثیت سے انہوں نے زیادہ مشقت اور تکالیف برداشت کیں، عملی تربیت، رہنمائی اور نفیحت و خیرخوائی سے اپنے لخت جگر کی رحمة للعالمینی کو پختگی وجلا بھی بخشی عمرسب سے بڑھ کریے کہ الله تعالیٰ کا منشا بھی مال کومقدم رکھنا معلوم ہوتا ہے، نیزخودسید نامصطفیٰ سائی آئی کی کا کھم بھی یہی ہے کہ '' سب سے پہلے مال!!'اس لئے سیدہ آمنہ سلام الله علیہا سے بات کا آغاز کیا گیا!!۔

بي بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اولا دکی پرورش ،نشو ونما ،سیرت سازی اور تقمیر تخصیت میں مال کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے جب کہ اس باب میں والد کا کردار ٹانوی درجہ میں آتا ہے اور باپ کی تکرانی وسر پرستی کے مراحل بھی بعد ہی میں آتے ہیں ،اس کے مقالبے میں مال کا کر دار اولین مراحل سے شروع ہوجاتا ہے اور زیادہ اہم ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر وخوشکوارلیکن مشکل بھی ہوتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عظیم المرتنبه جليل القدر اوراولواالعزم انبيائ كرام كى يرورش اورسيرت سازى ميس بهى والدكى نسبت والده كاكردار بى اجم اور نمايال رمايه الصمن مين ان اولواالعزم نبيول كى امهات طیبات کا کردارتونا قابل فراموش ہے مگران کے آبائے طاہرین کا کردارنہ ہونے کے برابر نظراً تا ہے! ان عظیم وجلیل رسولوں کی مقدس ماؤں کے سبق آموز ، شفقت آمیز ، رحمت ہے لبريز اورا نتهائى برسوز وعظيم الشان كردارى بدولت الله تعالى كے بير بركزيده بندےايے إيے عهد طفولت کے مرحلے سے بحسن وخولی گزرے اور وہ بہترین تربیت سے سرفراز ہوئے، ان كى جسمانى كے ساتھ ساتھ ذہنى اور د ماغى تربيت كے تمام بشرى بہلوالله تعالى كے فضل و حرم سے ایل مثانی سیرت و کردار کی ما لک ماؤں کی شفقت بھری کوداور زہروتفویٰ کی آئینہ دارنگاه مشفقانه و کریمانه کے طفیل سنورسنور مسئے اور وہ نبوت ورسالت کا بارامانت اٹھانے كے مرسطے ميں بائج محيح كيونكه اس ميدان عمل ميں دوچيزيں دركار موتى بيں توت وامانت اور موی کلیم الله علیدالسلام کی طرح توی اورامین بنتاان مقدس ماؤں کے حسن تربیت کا مرہون منت رہاہے!مہان کے آیائے کرام توان میں سے کسی کی تربیت جسمانی اور ذہنی نشوونما کیکن رسول اعظم و آخر منٹی کیا تھے تھیت میں بیقوت وامانت ود بعت کرنے میں تو امانت كے اسم باسمی سيره آمند مثلام الله عليها كاكردارسب يرفوقيت اور التيازر كمتاب تاريخ انسانی کی اس عظیم ترین اورخوش نصیب ترین مال نے تواسینے دریبتیم اور نبوت ورسالت کے عظیم ترین کو ہرتا بدار کی برورش ،حفاظت اور خیرخوابی میں سب پر سبقت حاصل کر لی ہے، اینے لخت جگر کی سیرت سازی اور روشن مستقبل کے لئے بیمثال و بےنظیر کر دارا دا کرتے ہوئے اپناسکھے چین اور تن من دھن قربان کر دیا! جواں سال وحسر تناک بیوگی کے باوجود جس طبر وہمت اور ہمہونت بیدارنگاہ شفقت ہے اور انتہائی ایٹار وہمدر دی کے ساتھ اسے عملى كرداركومؤثر وكامياب بناياوه بلاشبه بيهمثال وبينظير بياوراس كافبويت وه مكارم اخلاق وعاس اعمال میں جو الله تعالی کے نظام ربانی کے بعد صرف سیدہ آمند مملام الله علیها کی شفقت بعری نگاه کریمانداور مادراندایثار و بهدردی کے مرجون منت ہیں ، بید مال کی نظر شفقت بمحى جس كطفيل مسبب الاسباب رب جليل نے حصرت محمصطفیٰ احرمجتنی میں الاسباب رب جلیل نے حصرت محمصطفیٰ احرمجتنی میں الدار الدا رحمة للعالمين كےمنصب برفائز فرمايا، اسوه حسند ميں بھى سيده آمندكى جھلك منرورنظرآئے كى اوربيه ماننا يزيد كاكه مال كى خدمت كوسب يرمقدم ركفنے كائتكم دينے والے اور جنت كو ماں کے قدموں میں تلاش کرنے کی تلقین فرمانے والے رسول اعظم وخاتم میں تلای کو اپنی مرايارحت اورمجسم شفقت والده ماجده سدجو يجيميسرآيااس في ان كي سيرت سازي اور تقير شخصيت ميس بنيادي كردار اداكيا ايك ايها كردار جسے بجيال مصطفى سالي يولي مجي فراموش نه کریسکے اور ابواء کے مقام پر مزار آمنه کوسنوارتے ، انہیں یا دکر کے رویتے اور اپنے محابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كورلات رسب بيتى بمارے أقا من الميني كى قدروانى و

احسان شنای جس نے مال کے مرتبہ کوفرش سے عرش پر پہنچادیا اور بیا حسان ہے سیدہ آمنہ کا۔ تاریخ کی عظیم ترین اور خوش نصیب ترین مال کا۔ مال کی ممتا پر اور امت کی ماؤں کو بیہ احسان پیچانٹا اور مانتا ہے!!

ان سب باتوں كامعقول تقاضا بيمى بے كدرهمة للعالمين من المائي كوائي سرايا ايارو ترین مال سے ملی لگاؤاور بیار کاملی ثبوت یول دیا کدایی والده ماجده کی قبرمبارک کے پھر ورست فرمائے اور آتے جاتے اسپے مجاہر صحابہ کرام کے ہمراہ مقام" ابواء 'سے گزرتے موسة اكثر اوقات مال كى قبركى زيارت فرمائى إخدانخواستداورمعاذ الله إمعاذ الله إميسي كى قبريرسى بركزنه تمي بلكه احسان شناسى كالمملى ثبوت تغا! تاريخ كي عظيم ترين مال كافرزند ارجمندتار ی انسانی کاسب سے برداانسان ،اول و آخررسول جن مافی ایمی مال کی یادول کو تازه كرر باتفاايد بات آقام في المحافظ محلى اور فاندان والول كى زبانى بار باس محك يتفرك ظهور قدى كے موقع پرسيده آمنه بنت وہب كی خوشياں انہيں بلنديوں کے س آسان پرلے محتی تعیں جب ان کالخت مکر پیدا ہوا تھا اور انہوں نے اینے محترم سراور رشتہ میں سالے عمروالعلاء باشم كے بينے عامرهبية الحدعبدالمطلب منى الله عندكوخوشخرى سناكر بيت الله شريف سه بلوا بعيجا تعااورنها يت بيتكلفانداور يرمسرت ليج من فرمايا تعا: الدالحارث! ديكيميه ميآب كالوتا كيهاانوكماا دركتنا عجيب بجهه اورانهول نے یو جماتھا:

> الوكمااور بجيب بجدار ساس كم اتحد، ياؤل، آنكو، كان تو بين تا؟! سيده آمنه كاجواب تما:

خبیل ابوالحارث الیمی تو کوئی بات نبیل! بس به ہے کہ بید جب پیدا ہوا تو ماتھا زمین پر اور شہادت کی انگی آسان کی طرف افتی نظر آئی تھی اور جب بیریری دنیا بیس آیا تو میرا کھر نورعلی نور ہو کیااور میری دنیاروشن ہوگئی۔ مردارقريش اورقائد بى باشم حضرت عبدالمطلب في كها تعا:

سروا فکری کوئی بات نہیں! یہ تو میرا'' محمد (سال ایک آبیدا ہوا ہے جس کی انو کھی شان ہوگی اور وہ ایک الیم منزلت پائے گا جونہ پہلے کسی عربی کونصیب ہوئی ہے اور نہ آئندہ نصیب ہو گی .....!

سيده آمنه كي أنكمون من چك آمني اور كينيكين:

ابوالحارث! بيتوميرا" احم" ، مصوتوما تف فيبي في يام بتايا تقا .....

اورعبدالمطلب نے خوشی اوراعمادے کی دیتے ہوئے کہاتھا:

ہاں بہو! تیرااحمد ہی تومیر امحمد (ملٹی نیسیم) بھی ہے!

والده اورداداکی به خوشیال سن کرقلب مصطفی پرنقش ہوگئ تھیں، پھرانہیں بہمی یادتھا کہ عبدالله بن عبدالمطلب کا فرزند ارجمند مکہ مکرمہ کی جن گلیوں میں محومتا پھرتا تھا ان کی خاک آمنہ بنت وہب کی آنکھوں کا کا جل تھا ، وہ بھی اپنے گئت جگرکوا کیلائہیں چھوڑتی تھیں خاک آمنہ بنت وہب کی آنکھوں کا کا جل تھا ، وہ بھی اپنے گئت جگرکوا کیلائہیں چھوڑتی تھیں بلکہ ہمیشہ انہیں اپنی نگاہ کر بمانہ میں رکھتی تھیں!

مصطفیٰ سائی ایم کے قلب و ذہن پرسیدہ آمنہ کے مبارک چیرہ کے اضطراب اور مسرت

کے دہ ملے جلے جذبات بھی تقش سے جب بنوسعد کی عور تیں شرفائے مکہ کے فرزندوں کو
دودھ پلانے اور کھی فضا میں تربیت دینے کی الاش میں آئی تھیں! سیدہ آمنہ کی آرزو تھی کہ
ان کا دریتیم باپ والے قرشی بچوں سے پیچے ندرہ جائے اور بنوسعد کی کوئی خاتون محمد واحمہ سطی آئی تیم کوئی خاتون محمد واحمہ سطی آئی تیم کوئی ہر عورت دریتیم سے
میلی آئی کی اور اعراض کرتی دکھائی دی تو اس وقت سیدہ آمنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ خالبا نہیں بلکہ اغلبا صبرو ہمت کے کوہ گراں آمنہ بنت وہب نے اسے سہدلیا ہوگا مگر ہماری تاریخ خبیں بلکہ اغلبا صبرو ہمت کے کوہ گراں آمنہ بنت وہب نے اسے سہدلیا ہوگا مگر ہماری تاریخ اس بارے میں خاموش ہے اور اس نے خاموش ہی رہنا تھا اس لئے کہ حوصلہ واستقلال کے بہاڑ بھی نہیں فکا لیے۔ باں بات بوی صبر آز ماتھی مگر جو پہاڑ کا بچھ بھی نہ بھا دیکی اور گزر گئی! تاہم حکم وسعادت کا احتراح حلیہ سعد بیکی قسمت جاگ آتھی تھی ، بوسعد بھی وہ مدت جاگ آتھی تھی ، بوسعد

كى سب عورتين كوشت بوست سے عبارت قريش بيے لے كئيں تو طيمه نے دريتيم كوسينے سے لگانے کے لئے اٹھالیا اور یوں کونین کی تمام سعادتیں سمیث کرساتھ لے تمین تواس وفتت بھی سیدہ آمنہ کا دل خوش سے جموم اٹھا ہوگا اور بیسب سیجے قلب مصطفیٰ سائنا ہے ہے۔ محسوس كيا بوكا كيونكه بيمعالمه كمى تمن ساله عام يج كانه تقابية واس بستى كامعالمه تعاجو پيدائش كىلاظ سے سب سے بہلے اور ظہور كے اعتبار سے سب سے آخرى نى تنے اورجن كنوركى كليق كائنات كي تخليق كانقطرا غاز تغار مناعت وتربيت كي لئے بنوسعد ميں جانے سے لے کر پانچ چوسال تک کی عرض سیدہ آمندسلام الله علیہا کے پاس اوٹائے جانے تک کے واقعات میں سرایا شفقت اور مجسم رحمت مال کا ہر ہر لفظ، ہر ہر ردمل اور ہر ہر اقد ام حضرت محمصطفی احمر مجتنی سی تیم کی ایک اللہ کے قلب و ذہن پرتفش تھا،سیدہ آمنہ فقط ایک ماں تہیں محيس بلكه ايثار واخلاص اور شفقت وجمدوري كاايك مجسمه تفاجس كاكام صرف قرباني، ہمدردی ادرائیے گخت جگر کامستنتبل سنوار نے کی سرتا سرتزی تھی۔ بملا ایسی محسن مال کی قدر شنای کوکوئی بینافراموش کرسکتا ہے؟ چہ جائیکہ بیدینامصطفیٰ سائی ایکی ہوں جنہوں نے بیوں کی تمام سعادتوں کو مال کی ممتاسے وابستہ کردیا اور انسانیت کی تمام خیرخوابی اور کامیا بی کو مال ك قدمول يش ذال ديا!

"ابواء" کے مقام پر رسول الله سلی ایک ورد بحری آ واور الله یون کے جواب میں سیل دوال نے ہمرائی جماعت محابہ کرام رضی الله عنم کو بھی دلادیا تو سوال کے جواب میں سیجو فر مایا کیا کہ جھے اپنی والدہ ماجدہ پر ترس آگیا! توبیآ ہ، آ نسواور بیترس کس بات پر تھا؟ شکی نا کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مبر وہمت سے اپنے لخت جگر کی پر ورش اور تربیت فرماتی رہیں اوراس حال میں ایک جوال سال بیوہ اپنے جوال مرک شوہر سے جاملیں! اگر آئی دہیں اوراس حال میں ایک جوال سال بیوہ اپنے جوال مرک شوہر سے جاملیں! اگر آئی دہیں اوراس خال میں ایک جوال سال بیوہ اپنے جوال مرک شوہر سے جاملیں! اگر قال دیوں اور این اور این خوت سیائے مدینہ منورہ کی فوز ائیدہ اسلامی دیاست کی مربمائی کرتے ہوئے دیکھتیں تو قلب ونظر کی شندک کا سامان ہوتا اور اپنے اس خواب کی تبیر بھی ویکھتیں جو انہوں نے بیدائش سے پہلے ہی اپنے فرز محار جند کے متعلق خواب کی تبیر بھی ویکھتیں جو انہوں نے بیدائش سے پہلے ہی اپنے فرز محار جند کے متعلق خواب کی تبیر بھی ویکھتیں جو انہوں نے بیدائش سے پہلے ہی اپنے فرز محار جند کے متعلق

دیکھا تھااورجس خواب کا تذکرہ آپ دعائے طیل اور نوید سے علیماالسلام کے ساتھ ملاکر فرمایا

کرتے تھے اس وقت آقا می اللہ اللہ عیر ب سے واپسی اور ابواء میں والدہ ماجدہ کی وفات صرت آیات کا منظر تو ضروریا و آیا ہوگا۔ جب ام ایمن کی زبانی یہود کے برے ارادوں کا علم ہوتے ہی سیدہ آمنہ سلام الله علیما مکہ مرمہ کے لئے روانہ ہوگی تھیں اور پھر ابواء کے مقام پر دم واپسیں اپنے جگر کوشے کے لئے نیک تمناؤں، دعاؤں اور نصائ کے ساتھ رخصت ہوئی تھیں! بیسب پچھ ہرنیک بیٹے کواپئی من ماں پرترس کھانے، آبیں بھرنے اور آنسو بہانے پر مجبورکر دیتا ہے پھریہ نیک بیٹا اگر محمطفی احریجتہ کی سائی ہوں تو پھر تو احسان آنسو بہانے پر مجبورکر دیتا ہے پھریہ نیک بیٹا اگر محمطفی احریجتہ کی سائی ہیں ہوں تو پھر تو احسان شاسی ہمیں ایک سے عاشق رسول علامہ محمد اقبال کے ماں کے لئے احساس غم اور تعبیر شناسی ہمیں ایک سے عاشق رسول علامہ محمد اقبال کے ماں کے لئے احساس غم اور تعبیر جذبوں نے اپنی والدہ محمر مدکی یا دھی فرمایا تھا کہ:

کس کو اب ہو گا وطن میں میرا انظار
کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار؟
خاک مرقد پر تری لے کے بی فریاد آؤں گا؟
اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یادآؤں گا؟
تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا
گر مرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا
وفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات
عمر بحر تیری حیت میری خدمت کر رہی
میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بی!!

مسلم طور پرتاریخ انسانی کے سب سے بزے آدی جو بقول اقبال اول بھی تھے اور آخر بھی ہے اور آخر بھی ہیں منام مور پرتاریخ انسانی کے سب سے بزے آدی جو بقول اقبال اول بھی ہیں اور جورسول اعظم بھی ہیں اور نبی خاتم (مناہ بھی ہیں باطن بھی اور جورسول اعظم بھی ہیں اور نبی خاتم (مناہ بھی ہیں باطن بھی اور جورسول اعظم بھی ہیں اور نبی خاتم (مناہ بھی ہیں باطن بھی اور جورسول اعظم بھی ہیں اور نبی خاتم (مناہ بھی ہیں باطن بھی اور جورسول اعظم بھی ہیں اور نبی خاتم (مناہ بھی ہیں اور بھی بال

کے پاک اور مبارک سینے کی مجرائی سے اٹھنے والی ہے آہ جوابواء کے مقام پراپئی محسن اور شین مال، تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین وظیم ترین مال، کے غم میں اور سفر کی بے سروسامانی میں ان کی وفات کے منظر پرترس کھاتے ہوئے اور از راہ ہمر ردی دل سے بلند ہوئی تھی وہ ایک آہ ان تمام آہوں سے ہرتر، زیادہ اثر آگیز اور سب سے زیادہ تڑ پادینے والی تھی تھ آوم کے تمام نیک وسعادت مند فرزندوں کے دلول سے اپنی اپنی مال کے غم اور اس کے دکوں پر ترس کھاتے ہوئے بلند ہوئی یا قیامت تک ہوگی بلکہ ہے آہ تو ان تمام دل دوز وجگر سوز اور تھی تو ان تمام دل دوز وجگر سوز اور عقید تول سے لبریز سرجیوں سے بھی زیادہ رفت آمیز و پرسوز تھی جواقبال جیسے مال کے فرمال بردار و تمخوار فرزند شاعروں نے اپنی امہات طیبات کی قدر کرتے ہوئے بلند کیس یا کرتے بردار و تمخوار فرزند شاعروں نے اپنی امہات طیبات کی قدر کرتے ہوئے بلند کیس یا کرتے رہیں گے !!

ادردہ آنسو جوچیم مصطفیٰ سائی نی ایڈ آئے تنے اور جنہوں نے تمام صحابہ کرام رضی الله عنہ کی دفا دار خوار آنکھوں کورو نے اور آنسو بہانے پر مجور کر دیا تھا دہ مصطفوی آنسو بھی الله کے نزدیک ان تمام آنسوؤں سے برتر ، زیادہ رفت انگیز اور زیادہ جان سوز تنے جوتمام سعادت مندابنا ہے آدم نے اپنے خلوص ووفا کی ترجمانی کے لئے اپنی اپنی محسن وشفیق ماں کے دکھوں پرترس کھاتے ہوئے بہائے یا قیامت تک بہائیں مے!

بیآ ہ اور بیآ نسوکی معمونی انسان کے آنسونہ تھے اور نہ یکی عام تم کی مال کے دکھوں پر ترس کا بتجہ بتھے بلکہ بیآ ہ اور بیآ نسوتو تاریخ کے مسلم طور پر سب سے بڑے آدی کی آ ہ اور آنسو تھے! بیاس نبی اور رسول میں ہے آئے گئے آنسواور ان کی آ ہتی جو اول و آخر الله کے حبیب اور رسول اعظم و آخر ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور جنہوں نے مال کے شرف واحر ام کوفرش سے مرش تک بلند کردیا کیونکہ سیدہ آ منہ کا حسن سلوک اور عظیم الشان کردار ان کے سامنے تھا!

سرزین قباز کے ایک مقام "ابواء "کاس مظرکوذراچیم تصور میں لائے جوآج سے
سواچودہ صدیال قبل زمانے نے دیکھا اور تاریخ کی عقیم ترین ماں کی قبر کے پاس بیٹے
سواچودہ صدیال فل کاسب سے بڑا آدی اپنی مال سے سرکوشیال کررہا تھا اور اپنے دست

مبارک سے ادھر ادھر کرتے سرکتے پھروں کو درست کررہا تھا! بیدایک الی جوال سال خاتون کی قبرتھی جوایک طرف تواہینے جواں مرگ شوہر کی جدائی میں دل ہی دل میں تو پتی ربی تھی اور چوسال تک مسلسل بیڑب میں اس قبر کود کیھنے جاتی ربی تھی جس نے اس کے حسین وجمیل جواں مرگ شوہر کو چھیا رکھا تھا تکر دوسری جانب، حوصلے، ہمت مبر اور استقلال كاكوه كرال بن كرابيخ قلق واضطراب كوجمه وفتت ابينے اكلوتے لخت جكراور دريتيم سے چمیائے رکھا تھا اور اپی تمام تر توجہات، اپی تمام تر صلاحیتوں اور اپی نظر شفقت کو اييخ فرزند عظيم يرمركوز ركها نقاتا كداسه كوئى كزندنه يبنيج اوراسي يتيمي كااحساس تك نه ہونے پائے۔اس پختہ یقین وایمان کے ساتھ کہ اس کابیہ ونہار فرزند عظیم کوئی معمولی قریشی بجنبيل بلكهاس كي سيح خواب كي تعبير بن كردعائ خليل ونويد مسيح كامظهر ومراد بننے والا ہے! اور اب وہ اپنی مال کے سیجے خواب کی تعبیر بن کر، دعائے طیل ونو پدی علیما السلام کا حقیقی مظہراتم اور مراد اولین و آخرین کی حیثیت سے تاج ختم نبوت اور تاریخ انسانی کا بے مثال و بے نظیر اور زندہ و پائندہ نمونہ بننے والی پہلی و آخری حقیقی فلاحی جمہوری شورائی رياست مدينه منوره كاب تاج بادشاه بى نبيس بلكه شهنشا مول كاشبنشاه بهى بن چكا به مكرآج اس کے تمام دکھوں کو خندہ پیشانی سے محلے لگانے والی اورائے تمام سکھاس برنچھاور کردیتے والى حسن وسرا يا شفقت مال ال دن دنيا ميل موجود بيس!

فدالتی کہے کہ اسے میں احسان شناسی اور لجہال نبی رحمت کو اپنی مال کے احسانات کا بدلدنہ آئے ہوں گے اور اس کے احسانات کا بدلداس کی خدمت کر کے ان احسانات کا بدلدنہ چکانے کا خیال آیا ہوگا یا شدید احساس ہوا ہوگا اور ایک درد بحری آہ کے ساتھ آنسوؤں کا سیلاب المہ آیا ہوگا یا یہ معلوم کر کے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہوگی کہ عمر بحرتمام آلائشوں سے پاک رہے والی جو اور جو ال مرک مال جو بعثت سے قبل بی اپنے دریتیم کی نبوت پر سینے والی جو ال مراب مال ہو وادر جو ال مرک مال جو بعثت سے قبل بی اپنے دریتیم کی نبوت پر ایفین والی ان کا اظہار کرتے ہوئے دم والیس اے دین تو حید پر قابت قدم رہنے کی آخری تعین والی مال کو الله تعالی نے بخش نہیں اور اب وہ کسی ناکردہ گناہ کی وجہ سے معاذ

الله معاذ الله معاذ الله يكر من آئی ہوئی ہاور يہ بھی کشفيج المذنيين خاتی خدا كو بخشوانے والا الله تعالى كامجوب ني اپنی اس مال كواپ رب ہے بخشوا بھی نہيں سكتا اس لئے خدا نخواست اپنی ہے ہی آئی اس مال كواپ رب ہے بخشوا بھی نہيں سكتا اس لئے خدا نخواست اپنی ہے ہی كی آہ اور الله تعالى جماعت كو بھی دلانے اور آنسو بہانے بر مجبور كر دیتا ہے!! ما يوى پر در دبھرى آہ نہيں نكلا كرتى اور نہ آنسوؤل كے سيلا باللہ تے ہیں ہی چہرے مرجما جاتے ہیں اور انسانی قوى جواب دے جاتے ہیں اور انسانی قوى جواب دے جاتے ہیں اور انسانی قوى جواب دے جاتے ہیں اور انسانی قوی جواب دے جاتے ہیں اور انسانی قوی جواب دانہ وکل کا سبب بیتھا كہ سيدہ كاخواب پورا ہو چكاتما م عظمتيں اور تمام رفعتيں ان كۆزند ارجمند كے قدموں ہیں آپكی ہیں مگر آہ! بیسب شان و شوكت د يكھنے اور اپنے احسان شناس ار جمند كے قدموں ہیں آپكی ہیں مگر آہ! بیسب شان و شوكت د يكھنے اور اپنے احسان شناس فرزند سے خدمت لينے كے لئے وہ اس د نیا ہیں موجو ذبیں اور بقول استال

موچے اور سیحنے کی بات ہے کہ ایسے بی اپن محن ومر بی اور سرایا شفقت ورحت،
تاریخ کی عظیم ترین ماں کا احسان شاس وقدردان اور تاریخ انسانی کا مسلم عظیم ترین فرزند
اپنی مال کی تکالیف اور مشکلات یا خدمات جلیلہ کو یاد کر کے اور خود کواپئی مال کے سیچ خواب
کی صح تعییر کی شکل بیس پاکراپئی مال پر ترس نہیں کھائے گا، در د بھری آ ہنیں نکالے گا اور
ہمددی کے آنسوؤل کا سیلا بنیس بہائے گا تو اور کیا کرے گا! مگر حیف صدحیف ہو ان اللہ علیہا کے متعلق بھی یاوہ گوئی اور
ہمددی کے آنسوؤل کا سیلا بنیس بہائے گا تو اور کیا کرے گا! مرحیف صدحیف ہوئی اور
ہمزدہ سرائی سے باز شرآئے حالا نکہ خدا کے بید نیک و پاک طبیب بندے دونوں میاں ہوی
ہوئی میں بی اللہ تعالیٰ کو بیارے ہو گئے اور ان سے جا بلیت کی کوئی بات بھی منسوب نہیں
ہمائی می میں ان کے تو حید پرست اور حنیف ہوئے اور جا ہلا نہ رسوم وآلائٹوں سے
ہوئی میں من نی اللہ تعالیٰ کو بیارے ہو گئے اور ان سے جا بلیت کی کوئی بات بھی منسوب نہیں
پاک ہوئے کے جموعت بھی ملے ہیں! نہایت ضعیف روایات اور بے حدموہ وم باتوں سے
پاک ہوئے کے جموعت بھی ملے ہیں! نہایت ضعیف روایات اور بے حدموہ وم باتوں سے
باک باودانشوروں نے سیدنا مصطفی سائے گئے کی روح اطہر واشرف کواڈیت پہنچا کراپی
مائی تام نہا و دانشوروں نے سیدنا مصطفی سائی کی کوئی باحث ہے کہ مسلم اہل قام خصوصاً سیرت

نگاروں نے سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کے ساتھ انسانی نہیں کیا بلکہ ان کی حق تعلیٰ ہوئی ہے، ملا علیٰ قاری ، الله تعالیٰ ان کی تو بقول فرمائے۔ جیسے بزرگوں نے بھی گتا خانہ رو سیا نیا یا اور حد اسے تعاوز کر گئے جس سے مصطفیٰ سٹی آئی ہے کی روح پاک کواذیت پیٹی ہوگی اور عشاق ومحبان رسول الله سٹی آئی ہی کی روح پاک کوتو یقینا اذیت پیٹی اور ایک ایسی بے نیازی کی می فضا پیدا ہوئی جس کے باعث سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کا سیح حق ادا ہونے میں تاخیر ہوئی! اب بھی مراہ لوگ باز آ جا کی اور تلافی مافات کی کوشش کرتے ہوئے سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کا مسلم میں مرتبہ و مقام کا اعتراف ہوجائے اور سیح حقائق جمع کرکے ان کی سیرت پاک اور عظیم شخصیت کوشایان شان اجمیت دی جائے کیونکہ دیگر اولو العزم وجلیل القدر انجیائے کرام کی امہات طیبات میں تاریخ انسانی کے عظیم ترین رسول الله سٹی آئی ہی کی عظیم ترین ماں کی عظمت وشان کم کرنا دراصل مقام مصطفیٰ سٹی آئی ہی کم کرنے کے متر ادف ہے والعیاذ باللہ! جب کہ سیدۂ آ منہ سلام الله علیہا واقعی اور حقیقت میں دیگر اولو العزم نبیوں کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبیوں کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبیوں کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبیوں کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبیوں کی امہات طیبات پرفوقیت

سوال یہ ہے کہ ہماری تاریخ نو کی اور سرت نگاری یا کتب سوائے حیات نے سیدہ آمنہ سلام الله علیما کوفراموش کرنے یا ان سے اعراض کرنے کی جسارت کیوں اور کیے گا؟ جب کہ جوال سمال ہوہ نے اپ لال اور دریتیم کی حفاظت، نشو ونما، تربیت اور خیرخواہی میں انہا کردی تھی! کیا ایک خبر واحد کے ضعیف ترین درجہ کی ایک حدیث (میراباپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہیں!) اتنامنفی کام کرگئ؟ یا یہ سیاست کا کھیل ہے؟ خلافت راشدہ کے فاتمہ کے بعد اموی ملوکیت و آمریت نے شورائی جمہوری مسلم فکر کے ہوش تو نہیں جملا دیے تھے؟ حتی کہ اہل علم وقلم بھی آزادی رائے سے محروم کردیتے گئے! یہ قو کا ہراور باہر ہے کہ اموی عہد میں باسٹنائے حضرت عربن عبد العزیز رحمۃ الله علیہ، وغیرہ، بحیثیت مجموئ کے مکران طبقہ اور خوشحال لوگ اسلام کے ساتی انصاف، مساوات، جذبہ اخوت اور وحدت مکران طبقہ اور خوشحال لوگ اسلام کے ساتی انصاف، مساوات، جذبہ اخوت اور وحدت نسل انسانی کے نصور کوتو بھول ہی گئے شے ذمانہ جا الیت کا قبائی تحصیب و نقائر عرب وغیر

عرب کا امتیاز اوردین کے بجائے دنیائی دنیا کی روش واپس آگئ تھی جی کہ صوبوں کے دکام مقامی لوگوں کے تبول اسلام کو بھی ناپند کرنے گئے تھے کیونکہ اس سے جزیہ وخراج میں کی واقعی ہوتی تھی اور سرکاری خزانہ نہیں بھرتا تھا! ایک ایسے ہی صوبائی حاکم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرزنش کے انداز میں فرمایا تھا کہ '' کم بخت! حضرت محم مصطفیٰ مالیہ الله تعالیٰ کے دسول اور دائی حق بنا کر بھیجے مجھے تھے مالیہ اور جزیہ وصول کرنے کے لئے مبعوث نبیل ہوئے تھے!!'' ایسے میں تاریخی سچائیوں کا دب جانا اور حقائق کا فراموش کردیا جانا تو آمریت کامعمولی ساشا خرانہ ہے!

چند سال قبل الله تعالی کی توفیق اور بعض احباب کی حوصله افزائی سے راقم نے "سیده آمنه" کے عنوان سے جو کتاب لکھی تھی وہ ایک نہا بت مخضر اور متواضع قسم کی کوشش تھی تا ہم اس سے والمدہ ماجدہ سید تا محمصطفیٰ میں آئی بھی تا تھی کا از الہ اور تلافی مافات مقصود تھی ، اس اسے والمدہ ماجدہ سید تا محمصطفیٰ میں آئی کے بعد پیش کرنے کا شرف حاصل ہور ہا ہے ، "کوشش" کو اب از سرنو لکھنے اور کمل نظر ثانی کے بعد پیش کرنے کا شرف حاصل ہور ہا ہے ، اس سے بھی مقصود صرف رضا اور شفاعت مصطفیٰ میں میں اللہ ہے اور بس!!

ان ہر دوعقید تمندانہ کاوشوں کا کی منظراور پیش نظر بھی قابل توجہ ہے ہیں منظر کا ایک حصہ تو "سیدہ آمنہ" کی طبع اول کے دیباہے بھی آگیا ہے جو" والدہ ماجدہ سیدنامصطفیٰ منظیا ہے ہیں آگیا ہے جو" والدہ ماجدہ سیدنامصطفیٰ منظیا ہے ہیں آگیا ہے ہو کہ جو تع کے موقع پر قیام مدیدہ منظیا ہے ہوں اسلامی کے دوراان بھی راقم کے دل بھی ہے آرزہ بیدا ہوئی کہ خواب بھی زیارت مصطفیٰ منظیا ہے ہی شرف نعیب ہو (جومتعدد بار پہلے حاصل ہو چکاتھا) چنا نچہ مطلوبہ شرائط و آداب کے ساتھ شرف نعیب ہو (جومتعدد بار پہلے حاصل ہو چکاتھا) چنا نچہ مطلوبہ شرائط و آداب کے ساتھ چیسات دن کی کوشش سے بھی مراد پوری نہ ہوگی تو دل بھی بید خیال کر رااور خمیر نے ملامت میں کہ "سیدہ آمنہ" کے چند صفحات لکھ کر ہے آتا مظارفی آئے ہی جارت نہیں!! پھر آتھوں بھی آنسوا ٹر آئے اور زبان پر استعفار تھا اور یا دوں کی سکرین پر ان احرابیوں کا چھرا تھوں میں آنسوا ٹر آئے اور زبان پر استعفار تھا اور یا دوں کی سکرین پر ان احرابیوں کا خسان جانے آتا تا مطابق اپنے تبول اسلام کا احسان جانے آتا تا مطابق اپنے تبول اسلام کا احسان جانے آتا تا مطابق اپنے تبول اسلام کا احسان جانے آتا تا مطابق اپنے تبول اسلام کا احسان جانے آتا تا مطابق اپنے آبی کی خدمت بھی آئے ہے اللہ تعالی نے سرزائش کے انداز بھی فرمایا کے تم احسان مت

جَاوَ بلکہ الله تعالیٰ کا احسان مانوجس نے تہمیں اسلام کی توفیق بخش ہے! پھر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مواجبہ شریف میں خوند ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کے سامنے دیوار کے ساتھ بیٹے گیا۔ غنودگی کے عالم میں یوں لگا جیسے کتاب ''سیدہ آمنہ'' میر ہے ہاتھوں میں ہے گر جب آکھ کھی تو بھی نہتھا! راقم نے اسے اس موضوع پر مزید کاوش کرنے کا اشارہ سمجھا اس لیے چند نے ابواب کے ساتھ نظر ٹانی شدہ کتاب کا یہ نقش ٹانی چیش خدمت ہے۔ گر قبول افتدز ہے عزوشرف!

ظهوراحمداظهر 11-11-06

## بشجاللهالرخلنالرجيج

## ديباچه طبع اول

حفرت آمندرضی الله عنہا رسول اکرم سلی آئیے کی والدہ ماجدہ ہیں۔اس لی ظ ہے وہ
تاری انسانی میں ایک عظیم ماں بلکہ عظیم ترین اور خوش نصیب ترین ماں ہونے کا شرف رکھتی
ہیں کین ان کی زندگی اور شخصیت کو تصنیف و تالیف کی دنیا میں وہ مقام واہمیت نہیں دی گئ
جس کی وہ سختی ہیں اور جوان کے شایان شان ہے کیونکہ وہ سیرت طیبہ کا نقط آغاز اور پہلا
باب ہیں! بیر ت تلفی کیوں ہے؟ تاری کے نا قابل فہم سوالات میں ہے ہے! مصر کے ظیم
نامینا دانشور ڈاکٹر طاحسین نے تاری کو ایک ایسے ارستو قراطی (ارسٹوکریٹ) دانشور سے
تشبید دی ہے جو ہمیشہ بروں کو بی قابل تو جہ جھتا ہے اور چھوٹوں کو تقیر جان کر نظر انداز کرتا
رہتا ہے!

تاریخ این صفحات میں فالم بادشاہوں، بےرحم وخوں خوار فاتحین حتی کہ بددیانت حکومتی کارندوں کو بھی بڑی خوش سے جگہ دیتی رہی ہے لیکن انسانیت دوست کارکنوں، فاموشی سے تاریخ سازشم کے اقدام کرنے والوں اور کمنام رہ کر بڑے بڑے کارنا ہے سر انجام دینے والے عام آ دمیوں سے اس تاریخ نے ہمیشہ بےرخی، چشم پوشی اور بے نیازی کا برتاؤ کیا ہے، تاریخ کی بھی روش ہے جوحی شناس کی جبچو کرنے والے صاف دل اور صاف مولوگوں کے نشر تنقید کا نشانہ تی ہے!

دراصل بیمعالمہ ہے مؤرخ کے قلم کا! جوقلم دوراندیش د ماغ ، انسان دوست دل اور بلندنظر آنکھ کی معاونت سے محروم ہووہ یہی کچھ کھے سکتا ہے! مؤرخ کا ایباقلم جب بیکھتا ہے کہ '' تو وہ کہ '' تان محل کا بانی شاہ جہان تھا'' یا بیکہ '' نہر سویز شاہ مصرا ساعیل پاشا کا کارنامہ ہے'' تو وہ اس وقت لاکھوں باجگواروں ، ہنر مندوں اور اپنی جانیں منوانے والے ممنام مزدوروں کی

حن تلفی كرتا ہے بلكه ان كى تو بين كامر تكب بوتا ہے!

اسلامی تاریخ کی روش بھی اس سے مختف نہیں رہی، ہمارے مؤرخ ایک تقیر سے موضوع پرتو معلومات کے انبارلگادیے ہیں جنہیں سمیٹنا بھی مشکل ہوجا تا ہے جب کہ اہم موضوع کا سرسری ساذکر ہی کانی سمجھ لیتے ہیں اور سنگدلانہ چشم پوشی میں عافیت محسول کرتے ہیں، آپ کھوج لگا ئیں، کھدائی کریں یائکریں ماریں پچھ ملنے والانہیں حتی کہ سیرت نبوی سٹھ ایک اس سنگدلانہ روش اور بے دروانہ چشم پوشی کی زوسے محفوظ نہیں رہ کی چنا نچہ سیرت طیبہ کے بعض نہایت اہم کوشے تھنہ تحقیق ہیں اور جدید محققین کی نظروں سے بھی اور جو بید محققین کی نظروں سے بھی اور جو بید محققین کی نظروں سے بھی اور جو بید محققین کی نظروں سے بھی مواشرہ اور تھیل امت ہیں مرکزی اور تاریخ ساز کر دارر کھتے ہیں اس لئے کہ بیدونوں تھی معاشرہ اور تھیل امت ہیں مرکزی اور تاریخ ساز کر دارر کھتے ہیں اس لئے کہ بیدونوں تھی مقامات بچھ کرنظر مقامات بچھ کرنظر انداز کرتے رہے ہیں! اسلامی تاریخ کے صفحات نے تھر انوں کی فتو حات، اموال غنیمت ادر بیش پرتی کوتو دل کھول کر جگہ دی ہے گرانسان سازی کی تربیت گاہوں اور اسلامی شورائی جہوری نظام کے مراکز کو بالکل فراموش کردیا ہے!

سیدہ آمندرضی الله عنہا سیرت پاک کا ایک نہایت ہی اہم موضوع ہیں گردارار آم اور صفہ کی طرح اسے بھی فراموش کیا گیا ہے بلکہ حضرت عبدالمطلب کے ہائمی کھرانے خصوصاً حضور کے والدین کریمین رضی الله عنہا کو قو ہماری پرانی اور ٹی تحقیق نے یکسال طور پر فراموش کیا ہوا ہے ، حالانکہ رسول الله میں آئے ہے دفاع اور شحفظ ہیں بنو ہاشم نے اپنی جانوں کی بازی تک لگا دی اور دعوت اسلامی کے سلسلے ہیں بوی مشکلات کا سامنا کیا اور بوی بوی افران کی قربانیاں دیں بالکل ای طرح جس طرح آج کے دور میں علاء کرام نے ختم نبوت کا شحفظ کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے ای طرح بنو ہاشم کے گھرانے نے بھی نبی اکرم سائی آئے ہے اور نبوت کے دوار میں علاء کرام نے ختم نبوت کا تحفظ کر اور نبوت کے دفاع سے بھی نبی اکرم سائی آئے ہے اس طرح بنو ہاشم کے گھرانے نے بھی نبی اکرم سائی آئے ہے اس طور بنو ہاشم کے گھرانے دیا ہے میں اس میں انجام دیا ہے مگر اس کا رنا ہے کو قائل اعتزا غربیں سمجما گیا اور نہ بجھا جا رہا ہے! ان خدمات سے چٹم پوٹی احسال کا رنا ہے کو قائل اعتزا غربیں سمجما گیا اور نہ بجھا جا رہا ہے! ان خدمات سے چٹم پوٹی احسال کا رنا ہے کو قائل اعتزا غربیں سمجما گیا اور نہ بچھا جا رہا ہے! ان خدمات سے چٹم پوٹی احسال کا رنا ہے کو قائل اعتزا غربیں سمجما گیا اور نہ بچھا جا رہا ہے! ان خدمات سے پٹم پوٹی احسال کا رنا ہے کو قائل اعتزا غربیں سمجما گیا اور نہ بچھا جا رہا ہے! ان خدمات سے پٹم پوٹی احسال کا رنا ہے کو قائل اعتزا غربیں سمجما گیا اور نہ بھا جا رہا ہے! ان خدمات سے پٹم پوٹی احسال

فراموشی ہوگی اور رضائے مصطفیٰ سائی آئی کی آتا ضاہے کہ یہ بے اعتبائی نہ برتی جائے" تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین مال سیدہ آمنہ رضی الله عنها" کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے اس مخضری کماب" سیدہ آمنہ" کی شکل میں یہ چند سطور حق تلفی کے تدارک کی معمولی ی کوشش کے طور پر چیش ہیں الله تعالی قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین!

اظہارتشکراوراعر اف حقیقت کا نقاضا ہے کہ محر مالحاج میاں محر صنیف، چیئر من بی او جی یو نیورش آف فیصل آباد کا دل کی مجرائیوں سے شکر بیادا کیا جائے کیونکہ موضوع کے لحاظ سے اہم مکر کاوش کے اعتبار سے اس متواضع کوشش کے اصل محرک وہی ہیں، جن کے بالا سے اہم مکر کاوش کے اعتبار سے اس متواضع کوشش کے اصل محرک وہی ہیں، جن کے بارے میں بیسا تھا کہ فیصل آباد کے وہ داڑھی منڈ ہے دلی الله ہیں اور میرامشاہدہ بھی بہی بارے میان صاحب اس عہد جوانی میں بھی ایک سے عاشق رسول سال ایک ہیں اور سیرت پاک کا مطالعہ ان کا مرغوب ومجوب مشغلہ ہے!

ظهوراحمداظهر دُین/ دُائر یکشرادارهٔ سیرت بونیورشی آف فیصل آباد

# نبوت ورسالت كأنظام رباني

سيده آمنه بنت وبهب سلام الله عليهاكي سيرت بإك كے مطالعه اور آپ كي عظيم وجليل شخصیت کے تاریخ ساز کر دارہے آگاہی کا اصلی اور حقیقی مقصد یا بنیا دی غرض وغایت بیہ كهسيدنا ومولانا محمصطفي احرمجتني مالخياتيم جس طرح اصلاب طيبه ي ارحام طاهره ميس تمام ز مانوں میں پنتقل ہوتے رہے اور بالآخر اینے والدین کریمین طبیبین کے ہاں ولادت باسعادت سے کا کنات کوروش اور مزین فرما دیا، اس کے نفوش کی واضح نشاندہی کی جائے اوراس کے ساتھ ہی میمی ثابت ہو جائے کہ تمام انبیاء کی بعثت ایک ایسے نظام ربانی کے مطابق ہوتی رہی ہے جواللہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت کے لئے مقدر فرما دیا تھا، ای نظام ربانى كي مطابق آدم عليه السلام يوح عليه السلام تك اور پهرابراجيم خليل الله عليه السلام ے حضرت محر ملتی اللہ کے میہ برگزیدہ بندے میثاق ازل کے مطابق اپنے اپنے وفت میں دنیا میں تشریف لاتے رہے اور بیتمام بندگان حق بھی مختلف مراحل میں پاک اصلاب ہے پاک ارحام میں ای طرح منتقل ہوتے رہے جس طرح سیدنامصطفیٰ ملتی ایک الم تمام آلائشوں سے یاک منتقل ہوئے تا آ نکہ سیدناعبدالله بن عبدالمطلب اورسیدہ آمنہ بنت وہب سلام الله علیها کے تھر میں تولد ہو محتے۔ ان سب کے آباء وامہات کمائز سے باک و محفوظ رہے، ای مقصد اور غرض و غایت تک چینجنے کے لئے تقذیم و تعارف کے طور پر میددو تمہیدی باب شروع میں لا ناضروری مجماعیا ہے!

" کتاب زنده قرآن عیم" کی روسے اس کا کتات کی تخلیق کسی اتفاقی حادث کا بیج نبیل است کی تخلیق کسی اتفاقی حادث کا بیج نبیل ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کی مشیعت مطلقہ اور حکیمانہ تدبیر محکم کی پیداوار ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کا کتات میں احسن تقویم میں ڈھمل کر اشرف المخلوقات کا لقب پانے والاحضرت انسان اس کا کتات کا مرکزی کردار بلکہ اس تمام قصہ کا اصل میرو ہے اور

اس کی تخلیق بھی ایک دقیق وتحکم اراد ہُ ربانی کا نتیجہ ہے، چنانچہ قر آن کریم تخلیق کا نئات اور تخلیق آدم کے عبث ہونے یا یونہی وجود میں آجانے کے تصور کومستر دکرتا ہے۔ (1)

لہذابیوسے وعریف ہردم وسعت پذیر کا کنات ہو یا اس میں ودیعت ربانی کے لامحدود جو ہر دکھانے والا" ہیرو" حضرت انسان ہو، یہ دونوں ہی الله رب العزت کی حکیمانہ مشیعت ، مدیراندارادہ کا بے بہاشکا ہکاراورا عجاز تخلیق ہیں، البتہ بیدلازم تھہرایا گیا ہے کہ یہ ہیروحضرت انسان الله تعالی کا بندہ اور مطبع بن کررہے، اس میدان عمل میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق جولا نیاں دکھلا نے اور اپنے رب کریم کے ان مقاصد جلیلہ کی تکمیل کرے جواس نے انسان سے وابستہ فرمائے ہیں۔ (2)

قصہ وجود کا نئات اور تخلیق انسان کا ایک مرحلہ تو وہ ہے جب آ دم کو پیدا کیا گیا، دوسرا مرحلہ اس بندہ خاکی کواس خاکداں پراتار نااور میدان کمل کی راہ پرڈالنا ہے، قرآن کریم ان ہر دومراحل کو اجمالی انداز میں بیان کر دیتا ہے اور ازل وابد کے ربانی کر شموں کی طرح ان دونوں مراحل کے متعلق بھی کسی مفصل کور کھ دھندے میں نہیں ڈالٹا، البتہ تیسر مرحلے میں میدان زندگی ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے اور چوشے مرحلے یعنی اس میدان زندگی کی کمائی کے حساب کتاب اور جو اب دہی ۔ کے متعلق کتاب عزیز میں تفصیلی ہدایات موجود میں ، اللہ تعالی کے نظام نبوت ورسالت کا مقصد بھی ان تفاصیل سے آگا ہی ہے۔

ارشادنوی کے مطابق بید دنیا چونکہ آخرت کی تھیتی ہے اس لئے ازروئے قرآن کریم الله تعالی نے زندگی اورموت کا بیسلسلہ صرف بید کیفنے کے لئے بنایا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہے جو یہاں حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے (3) اس دنیا کی عملی زندگی میں حسن عمل کی فصل کا شت کرتا ہے ہو یہاں دنیا میں ابن آدم کا فصل کا شت کرتا ہے ہو یہاں دنیا میں ابن آدم کا عمل حسن عمل تبھی کہلائے گا جب وہ الله تعالی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، انبیائے کرام کی بعث کا مقصد الله تعالی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، انبیائے کرام کی بعث کا مقصد الله تعالی کی مرضی اور منشا سے انسان کوآگاہ کرنا تھا اس لئے نظام کا کنات اور نظام زندگی سے زیادہ اہم وہ نظام رہانی ہے جونبوت ورسالت کے لئے وضع کیا میا ہے اس

کئے یہ سب سے برتر اور سب پر فوقیت رکھتا ہے، الله تعالیٰ کے وہ نتخب اور برگزیدہ بندے جو نبوت ور سالت کے مناصب پر فائز ہوتے رہے اور جن کے اول وآخر سید نامجم مصطفیٰ احمہ مجتبی ملٹی کیا ہیں، ان بندگان تی نے قافلہ انسانیت کی ہدایت ور جنمائی کا ایسا سامان کیا جو شکوک وار تیابات کی دلدل سے نکال کرعقیدہ ، ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے وفلا سفہ اور ان کے نفوس ناطقہ شعراء حضرات انسانوں کی رہنمائی کیا کرتے وہ تو خود اپنا آگا ہے جو فلا سفہ اور ان کے نفوس ناطقہ شعراء حضرات انسانوں کی رہنمائی کیا کرتے وہ تو خود اپنا آگا ہے جو اڈھونڈ ھے میں ناطقہ شعراء حشرات انسانوں کی رہنمائی کیا کرتے وہ تو خود اپنا کا کائنات کے پہلے اور آخری ورت کی تلاش میں ہی گم ہیں:

" اول وآخرای کهنه کتاب افتاداست!"

یہ بے چارے" خودگم کردہ راہ است کرار ہبری کند" کے مصدات عقل وخرد کے سرپٹ گھوڑ ہے پرکا نئات کے گوشوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں! دراصل ان کے ذریعہ اپنی اشرف انحلوقات کوراہ دکھانے کے کشوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں! دراصل ان کے ذریعہ اپنی اشرف انحلوقات کوراہ دکھانے کے لئے رہ جلیل و جبار نے کوئی نظام ہی نہیں بٹایا! با قاعدہ جو پہنے تا ور مطلق کی مخرانی نظام ہدایت تو صرف نبوت و رسالت کا ربانی نظام ہے! یہ نظام قادر مطلق کی مخرانی میں انسانی قافلہ منزل حق کی طرف روال دوال ہے، اس لئے کہ بندگان حق سجانہ و تعالی منبع وی ربانی کے تابع ہیں، وہ جران و مششدر کھڑ ہے ہو جانے یا ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ایک بی جست میں کا نئات کے آغاز و انجام کی خبر لے آتے ایک بی جست میں کا نئات کے آغاز و انجام کی خبر لے آتے رہے ہیں، انہوں نے علم آلیقین ، عین آلیقین اور حق آلیقین کے تمام مراحل سے گز رکر قافلۂ رہے ہیں، انہوں نے علم آلیقین ، عین آلیقین اور حق آلیقین کے تمام مراحل سے گز رکر قافلۂ انسانیت کو ایمان صادق کے صراط منتقیم پرڈال دیا ہے!

نبوت ورسالت کے تاج ہدایت سے سرفراز ہونے والی برگزیدہ ہستیوں، جن کے اول وآخرسیدنا محرمصطفیٰ سائیڈیٹی ہیں۔ نے دنیائے انسانیت کوواضح طور پر سمجھا دیا ہے کہ بید ہماری کا نتات لا محدود اور ہردم وسعت پذیر الله قادر مطلق نے ایک اشارہ کن فیکون "موجاسودہ ہوگئ" سے پیدافر مائی ہے اورای ذات پاک کے ای اشارہ کن فیکون سے بیدافر مائی ہے اورای ذات پاک کے ای اشارہ کن فیکون سے بی اس کی بساط لیبیت دی جائے گی یوں اس پرانی کتاب کا نتات کا پہلا اور آخری ورق

سائے آمیااوراس کے آغاز وانجام کی تھی بھی سلجھادی گئی، بقول مولانا ظفر علی خان (5) جونسفیوں سے طل نہ ہوا اور عقدہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز اک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں!

سویہ تقیقت کھل کرواضی ہوگئی کہ ہماری ہے سین وجمیل اور بوقلموں وسیع وعریض ہردم وسعت پذیریا کتات نہ تو کسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ ہے اور نہ ہے جبٹ و بریکار پیدا کی گئی ہے بلکہ بیاری وافلاک اور جا ندستاروں سے عبارت کا کتات رہ جلیل و جبار کی مشیعت وارادہ اور قدرت مطلقہ کی حسین تخلیق ہے جو تھیم و جبیر بھی ہے اور بصیر وعلام الغیوب بھی! اس کا ہرکام مرا پا تھکست ہوتا ہے اور وہ ہر ہر بات کی خبرر کھتا ہے کا کتات کا کوئی کوشداس سے خفی نہیں اور وہ ہر شے کا محتاج اور کا مل کھتا ہے، وہ ہر ٹی پر قادر وہ تقدر ہے، وہ صداور بے نیاز بھی ہے، وہ کسی کا محتاج ہو گئی ہیں اور جو بھی ہونے والا ہے وہ سب بھی اس کے تعام میں ہو بھی ہور ہا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے وہ سب بھی اس علیم وقد در کے علم میں ہے۔ میں جو بھی ہور ہا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے وہ سب بھی اس علیم وقد در کے علم میں ہی ہیں۔ میں جو بھی ہور ہا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے وہ سب بھی اس علیم وقد در کے علم میں ہی ہیں۔ سب بھی اس کی قد رت مطلقہ اور حلے شدہ ونظام کے مطابق عمل میں آر ہا ہے۔ (6)

معجزه مجی اس سے ای حبیب یاک کی بعثت اورظهور بے کیونکد بیسب مجداس نے ای شد

لولاک کی خاطر پیدافر مایا ہے! پیدنظام ربانی پختہ وکھم ہے اس میں کوئی خلل اور نقص ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے! ناقص و ناکام تو فانی انسانوں کے نظام ہوتے ہیں! پیانسانی نظام الله تعالیٰ کے کھم ، ہر حال میں نافذ و غالب نظام کے سامنے کچے بھی نہیں ہوتے! پیدفانی وضعیف انسان پیگمان لیے بیٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منصوبہ کو کملی شکل دے رہے ہیں اور اس کے مطابق ان کا چلایا ہوا نظام نافذ و کامیاب جارہا ہے مگر در اصل وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے غالب اور قاہر نظام کے لئے رہتے بنار ہے ہوتے ہیں مگریہ بات ان پر بہت و بر میں اور آخر میں جا کہ کھتی اور واضح ہوتی ہے!!

یہ ہے کہ بیکا نکات تق تعالی نے حضرت انسان کے لئے بنائی ہے گراس کے ساتھ یہ بیدا یہ ہے کہ اس نے اس انسان کوصرف ای کا اپنا "بندہ" ہے دہنے کے لئے پیدا کیا ہے!" احسن تقویم" (بہترین سانچ) ہیں ڈھلنے والی اس اشرف المخلوقات بستی کو تنجیر کا مُنات کا حق تو حاصل ہے گرشرط یہ ہے کہ یہ کام الله تعالی کی اطاعت وعبادت کے ساتھ انجام پائے ، کا مُنات کی تنجیر اور عناصر فطرت کو قابو میں لانے والی ہر کوشش اور اس راہ میں انجام پائے ، کا مُنات کی اطاعت اور اس کے اعتر اف بھت کے ساتھ اظہار تشکر ایشے والا ہرقدم خالق کا مُنات کی اطاعت اور اس کے اعتر اف نعجت کے ساتھ اظہار تشکر کے رنگ میں اٹھے اور آگے ہوسے ، بصورت ویگر بیانسان کمروغرور کا لباس پہن کر فرعون و مرکز اوپ دھار کرا ہے بی ابنائے جنس اور اپنی ہی دنیا کی جابی اور ہربادی کا باعث بن شرود کا روپ دھار کرا ہے ہی ابنائے جنس اور اپنی ہی دنیا کی جابی اور ہربادی کا باعث بن سکتا ہے!

لیکن سوال یہ ہے کہ تخیر کا کنات کے سلسلے میں انسان کو اپنی اس فرعونی اور نمرودی روش سے بچانے کے سے کیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ رسالت و نبوت کا سلسلہ انسان کو اسی روش سے بچانے کے لئے ہے! اطاعت وعبادت اللی کا صراط متنقیم وہی ہے جس کی نشاندہی اور تعلیم کے لئے الله تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، یہ تمام نبی اور رسول قدرت خداوندی کے حکم ومربوط نظام کے مطابق مبعوث ہوتے رہے اور انسانی تمدن کو بھی کے بڑھاتے رہے! بہوط ترم کے مرحلہ میں ہی الله تعالیٰ نے اولاد آدم سے بیوعد و فر مایا تھا کہ ان کی رہنمائی کے لئے آدم کے مرحلہ میں ہی الله تعالیٰ نے اولاد آدم سے بیوعد و فر مایا تھا کہ ان کی رہنمائی کے لئے

یہ بی اور رسول بھیج جاتے رہیں گے، حضرت آدم اور نوح علیجا السلام سے لے کرسید تا موی کلیم الله اور عیسیٰی روح الله علیجا السلام تک الله تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے قافلہ انسانیت کی رہنمائی کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر بھیج جاتے رہے تا آ نکہ حضرت محمد مصطفیٰ احر مجتبیٰ میں انسانی کی تشریف آوری کے ساتھ یہ نبوت ورسالت کا طویل سلسلہ کمل ہو مسلم ان اس بھیل کا جود ہے، ایک محفوظ میں اور نظام شریعت کا وجود ہے، ایک محفوظ کیا، اس بھیل کا جود ہے، ایک محفوظ کیا، اس بھیل کا جود ہے، ایک محفوظ کیا، اس بھیل کا جود ہے، ایک عام ختم نبوت ہے! کو یا اس سلسلہ نبوت کا نقط آغاز اور کا اختیام وہی ہیں۔ (7)

''انا اول النبيين خلقاً و آخوهم بعثنا كهيم تخليق كے لحاظ سے سب يہلا ني مول اوبعثت وظهور كے لحاظ مصب سے آخرى ني مول'۔

جهاری اس دنیاوی زندگی کا معاشرتی نظام ایک توازن ، ایک تر از و اور ایک میزان کا محتاج ہے، بیتر از ویا میزان عدل وانصاف کی تر از و ہے، اس میزان عدل میں خلل ہے انسانی معاشرہ میں ہے چینی اور ابتری پھیلتی ہے، اس لئے اس میزان عدل وانصاف کو ہر خلل سے محفوظ اور پاک رکھنا ضروری ہے، اس طرح ہماری اس لامحدود و وسعت پذیر كائنات كانظام بمى أيك ترازو ياميزان كامختاج ب، اى ترازوكانام اعتدال اورتوازن كى ترازو ہے۔اعتدال وتوازن کا مختاج بینظام کا نئات بے مدیختہ اور محکم دکھائی دیتا ہے ، مر مینظام معقد یا گره در گره مونے کے ساتھ ساتھ بردانازک اور دقیق بھی ہے، بیزاکت اور بی دفت الركسى خلل سے دوجار موجائے توریفظام درہم برہم موسكتا ہے،اى كانام قيامت ہے! بمارے معاشرتی نظام کوظل سے بچانے اور فظام کا تنات کے اعتدال اور توازن کو مرقر ارر كحف كے لئے شروفساد كے عناصر كا قلع قمع ضرورى تعا، اى شروفساد سے انسان كوباز ر کھنے کے لئے الله تعالی نے نبوت ورسالت کا نظام قائم فرمایا، بیدنظام نبوت ورسالت بھی بہت دیک اور محکم ہے، اس کا ایک نظر آغاز مجی ہے اور نقطہ اختام مجی الیکن نبوت و رسالت كابيد قي ادر محكم نظام بحى الله تعالى كى محمت وتدبير كة تالع بهاور بهت طويل بحى

ہے اور اس طویل سلسلے کو صرف الله علی جانے ہیں (8) بس اس نے اتنابتایا ہے کہ ہرقوم ، ہر عكداور برز مانے كے لئے وہ نى اور رسول بھيجتا رہا (9) جتى كدآخر كاروہ نى اور رسول دنيا میں تشریف لائے جوتمام اقوام ، تمام مقامات اور تمام زمانوں کے لئے ہیں اس کے کدوہ رسول ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ، نبوت کا نقطہ آغاز اور مرحلہ کمال واختیام الله تعالیٰ نے انہی کو بنایا ہے۔ بلکہ پینظام کا نتات اور انسانی معاشرہ کا نظام اس نے اسینے اس محبوب نی کے لئے بنایا ہے! اگر میجوب نی ند ہوتا تو وہ بیکا سکا نظام بھی ند بنا تا اس کئے کہ ای مجوب نی نے تو کا کتات اور رب کا کتات کی پیچان کروائی ہے، اگر بیمجوب خدا نبی ندآتا تو ندکوئی خدا کو پہچانتا اور نہ کا کتات کی حقیقت کوکوئی جانتا بھر یونمی فرعون اور نمرود بیدا ہوتے رہتے اورخدائی کے دعوے کرتے رہتے اس لئے کدانسانیت سے ای محبوب نی نے خدا کی پہچان كروائي ہے، اب فرعون اور نمرودتو پيدا ہوتے ہيں مكر خدائى كا دعوىٰ كرتے ہوئے شرماتے میں کیونکہ عقل بالغ کا مالک انسان خود کو، اپنے خالق کو اور اپنے گردو پیش کی اس کا کتات کو الجهي طرح ببجيان چكاہے اور يبي كمال ہے خاتم الانبياء رسول اعظم وآخر حضرت محمصطفی احمہ مجتبی ما فی این جوالله تعالی کے محکم ورقیق نظام نبوت کے مطابق تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہیں (10)! لہذا سیدہ آمند سلام الله علیها کے لال کے مرتبدو مقام ہے آگاہی کے لئے اس محکم و دقیق نظام نبوت سے آگاہی ضروری ہے! نبوت و رسالت کابیازلی دابدی نظام ربانی حیرت انگیز حد تک یا قاعده بمنظم اور مربوط ہے، اس روے زمین پراولاد آدم کا ورود یا جاری اس لامحدود اور جردم وسعت پذیر کا نات کا نظام فلاسغه مفكرين اورشعراء كے ايك كروہ كے نزديك الي كتاب سى جس كا يبلا اور آخرى ورق كم بي مر نبوت ورسالت كانظام رباني جهال كماب زندگي اور كماب كا كنات كے اولين اوراق کی نشاندی کرتا ہے وہاں اس نظام ربانی کا اولین و آخرین ورق بھی جارے سامنے يوں واضح كرتا ہے جس ير" اظهر من الفتس" (ليني سورج سے بھي زياده ظاہر) كے محاور ے كالميح اطلاق موتاب، اسمر بوط مسلسل اورمعلوم نظام رباني كايبلا ورق نور مصطفى ما ينظم

کی تخلیق ہے اور آخری ورق ان کی بعثت وظہور قدی ہے! قر آن کریم اور ارشا دات نہوی اس حقیقت کوروز روشن سے بھی زیادہ واضح اور عیاں کرتے ہیں!

اس نظام ربانی کا اولین نقط نور مصطفیٰ سائی این کی تخلیق ہے، اس کے ارشاد ہوا کہ (11) "اول ما خلق الله نوری یعنی الله جل شانہ نے جو چیز سب سے پہلے تخلیق فرمائی وہ میرا نور ہے'۔

اوراس کی تا سیمزیداس ارشاد نبوی سے بھی ہوگئے ہے:

''انا اول النبيين خلقًا و آخوهم بعثة لين تخليل كاظ سے بيس سے پہلا ني مول ادر بعثت كے لحاظ سے بيس سے آخرى ني ہوں!!''

" کتاب زندہ قرآن تھیم" اس اولیت وآخریت مصطفیٰ سین کیائی کا بڑے واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے اور اس محفل ربانی کا نفشہ پیش کرتا ہے جس میں الله جل شانہ ارواح انبیاء کرام سے عہد ازل لیتے ہیں اور انہیں نظام رسالت کے اولین وآخرین نقطے سے آگا بی دیتے ہیں۔ (12)

"اور (ازل کاوه لحی نا قابل فراموش ہے) جب الله جل شانہ نے (اپنے ازلی اور ابدی نظام نبوت در سالت کے لئے تمام ارواح) انبیاء سے بیع بدلیا تھا کہ اگر میں تہمیں (منصب نبوت کے لواز مات) کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وه (عظیم القدر رسول اول و آخر) آ جائے جس نے تم سب کی نبوتوں کی تقد بیق (کرکے شان کو بلند کرنا ہے ، تم نے اس پرائیان لانا ہے اور (اپنی اپنی امت کے لوگوں کے ذریعہ ) ان کی مدد کرنا ہے ، مرب العزت نے ) فرمایا: تو کیاتم اس کا قرار کرتے ہواور اس پرمیرے مہد کا بھاری ہوجھ اشھانا قبول کرتے ہو؟ (تب تمام ارواح انبیاء نے) کہا: ہم اس کا اقرار کرتے ہیں! الله تعالیٰ نے فرمایا: تو پھرتم سب اس پرگواہ رہنا اور ہیں خود بھی تہمار سے ساتھ (اس اقرار و تا کید تعالیٰ نے فرمایا: تو پھرتم سب اس پرگواہ رہنا اور ہیں خود بھی تہمار سے ساتھ (اس اقرار و تا کید تعالیٰ نے فرمایا: تو پھرتم سب اس پرگواہ رہنا اور ہیں خود بھی تہمار سے ساتھ (اس اقرار و تا کید کیا کہا ۔ میں کا اور بول گا"۔

تعمت درسالت کے ہنت ومربوط نظام ربانی کے باب میں بیآ یت مبارکدا یک فیرمبم

اورایمان افروزشہادت ہے،اس سے ریجی واضح ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغیبر جوحفرت آدم سے سیدنا سے بن مریم علیم السلام تک مبعوث ہوتے رہے ان سب کے ذمہ دوكام تھے: ايك كتاب وحكمت سے عبارت پيغام رباني كوخلق خدا تك پہنچاتے رہنا اور دوسرك عظيم القدررسول اول وآخر كاجهال تهبين اورجب بهى سامتا مواس برايمان لاناء ا تباع كرنا اوراس كى تائد وحمايت كرنا، چنانچدان بندگان حق في اين اين وقت مي اس جلیل القدراول و آخررسول اعظم ملی الی ایم سے ملاقات کی آرزوکی ،اس کی امت پردشک کیا اور تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ ابراہیم خلیل الله علیہ السلام نے اس کی بعثت وظہور کی دعا فر مائی بموی کلیم الله علیه السلام نے الله تعالی کے اس تھم کا اعلان فرمایا که دادی قاران میں اس جلیل القدررسول کاظہور ہوگا اور وہ شریعت کے ہزاروں فریسیوں کے جلومیں جلوہ فرما ہو كا، وه رعب وجلال ميں موسوى شان ليے ہوگا اور فتح كمه كا تاريخ ساز واقعه ايها بى تھا! بيہ ایک ایسی فنخ مبین تھی جس کی بشارت ملح حدید بھی اور اس میں سے پیغام بھی وے ویا حمیاتھا كدانساني مسائل كاحقيقي حل صلح وآشتي اورامن وسلامتي ميس ينبال بيه ندكه تيروتفنك اور جنك وجدل ميں، بيدا يك ابيا فاتحاند داخله تفاجو بيك وقت پيغبراندوشا ہاندشان ليے موسمة تھا،مفتوحین تو قدسیوں کے فاتحانہ لشکر ہے لرزہ براندام تنے کہ وہ سب روم وایران کے فاتحین اور ان کےسلوک ہے آگاہ تھے۔ مگر ان فاتحین کےسر بجز و نیاز سے رب کعبہ کے حضور جھکے ہوئے تتھے اور ان کی زبانوں پرحمد وشکر کے ترانے بتھے! فاتحانہ غرور و تکبر کے بجائے ان کی پیشانیوں سے مؤمنانہ تواضع وانکساری جملتی تھی! بیدرعب وجلال محمدی علی مها حبدالصلوة والسلام تو موسوى پیشین كوئى كا ایك منظر بے لیكن سیدتامسی علیه السلام كی بثارت عظمی کاظهورتو پیشین کوئی کی طرح حرف بحرف بھی ہے اور آفاب نصف النهار کی طرح روش بھی مسیدہ آمندسلام الله علیها کو بھی ہا تف قیبی نے '' احمر' نام رکھنے کو کہا تھا اور انجيل برنباس كے علاوہ سورة القف ميں بھي احد ملكي الآر مواتب ولا وت كے وقت جس روشی نے ایے گروو پیش کومنور کرویا تھا وہی روشی ورفعنا لک ذکرک اسے حبیب

مادق وامن! تیری فاطریم نے تیرے ذکر پاک و بلندیوں پر پہنچادیا ہے'۔کاوعدہ ربانی
بن کر عظمت مصطفوی کو چہار سو بلند کر چکا ہے اور ہر آنے والے دن میں ان بلندیوں میں
اضافہ ہوتا جارہا ہے، یول جو الفاظ زبان مصطفیٰ سٹھنگی پر روال ہوئے تھے وہ ایک حقیقت
ٹابتہ بن کر سامنے آگے ہیں کہ انا دعوۃ ابو اهیم و بشوی ابن مویم و رؤیا امتی
التی رأت و کذلک امهات النبیین یوین "میں تو ابرائیم علیہ السلام کی وعاء سیدنا
عین بن مریم کی بشارت اورا پی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں اور نبیوں کی ما کیں تو یہی خواب
دیکھتی دی ہیں! (13)

ال آیت کریمه سے بد بات مجی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمصطفیٰ احمد مجتلى متي ينيتم الله تعالى كى حكمت وتدبير كے مطابق نافذ و جارى ہونے والے نظام نبوت و ر سالت کا سرعنوان اور نقطه آغاز بھی ہیں کہ ازل ہی میں ارواح انبیاء سے ان پر ایمان لانے اورتائد وحمايت كرنے كاعبد لياميا تفااوراس نظام نبوت كى يحيل واختام بھى آپ پر بى موتا ہے اس کئے كه آپ بى نے تمام انبيائے سابقين كى نبوتوں كى تقىدىق كرنائقى جو آپ نے بطریق احسن فرمادی، وَ إِنْ قِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَافِيْهَا لَذِيْرٌ " كُولَى بَعَى اليي توم منیس موتی مربیر کدالله تعالی نے خردار کرنے والا نبی ان میں مبعوث فرمایا "میں ہر ہرنی کی تقدیق ہوتی ہے، تمراولوالعزم انبیائے کرام کی عظمت و تکریم کی تو انتہا کر دی تی ہے، خصوصاسيدنا متع عليه السلام اوران كى والده ماجده كى عظمت وتكريم توكتاب زنده قرآن عكيم كا موضوع خاص ہے، بیکام نبوت مصلفوی کامنعبی فریعند تھا بالکل جیسے تمام انبیائے کرام علیم السلام كالمنعبي فريعندر سالت مصلفي مطانيكم كيؤير كيؤمه مرف نبوت مصلفوى كي نقيديق بي نبيس متمى بلكباتباع وايمان اورتائد وتمايت بمح تنمي اس لئے كه تقديق تو بميشه بردى مستى كاكام موتا ب، دومرول كاكام تواطاعت وحمايت موتى ب يهال ست اس فرمان مصطفوى كى عقيقت و اہمیت بھی اجا کر موجاتی ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ "اب اگرسیدنا موی بن عمران علیہ السلام مجی ددیاره آجائیں تو البیل مجی میری امتاع دیروی کرنا پڑے کی (14)۔ البدااب اگر انبیائے سابقین میں ہے کوئی ہستی دوبارہ دنیا میں آبھی جائے تواس کی حیثیت تابع وطبع کی ہوگی نہ کہ متبوع ومطاع کی! آپ چونکہ الله تعالیٰ کے نظام رسالت ونبوت کی پختہ وعالی شان عمارت کی خشت اول بھی ہیں اور خشت آخر بھی، اس لئے آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور لانبی بعدی ''میرے بعد اور کوئی نبی ہیں''کافر مان بھی آپ ہی کوزیب دیتا ہے!!

نبوت درسالت کابینظام ربانی ، جو بے حد محفوظ ومصئون اور بے انتہاء مربوط اور مسلسل مسلسل ہے، ہرعیب سے پاک اور ہرخلل سے مبراہے، اس نظام ربانی کا اول و آخر اور مرکزی كرداراوربطل جليل حضرت محمصطفي احميتني مالتي يتيام بين، هركهاني اور هرنظام كي طرح قصه نبوت ورسالت اورنظام نبوت ورسالت كالجمى نقطهآ غاز ہے اور مرحله اختتام بھی ہے، نبوت ورسالت کا نقطه آغاز وہی ہیں جن کا نور نبوت سب سے پہلے وجود میں آیا اور پھرازل میں ان کے لئے تمام ارواح انبیاء سے بیعہدلیا کمیا کہ وہ ہرحال میں ان پر ایمان لاتے ہوئے ان کی پیروی وحمایت کریں مے اور اسینے پیروکاروں سے بھی ان کی مدد اور حمایت کروائیں مے، یوں آفاب رسالت مصطفلٰ ملی ایک ایک کے طلوع ہوتے ہی ان کی نبوت ورسالت کا دور ۔ مكمل بوجائے گا اوران كا كام صرف بيره جائے گا كدوه آنے والے بطل نبوت كو قيادت كى وْمددارى سونب كران كى رہنمانى ميں دين حق (الله كے دين) اور اعلام (الله كے سامنے جھک جانے والی روش ) گوا پنالیں سے، وہی و نین اور وہی روش جسے وہ اینے پیروکاروں کے لئے پند کررہے تھے، بیا یک عام فہم ی بات ہے کہ جس طرح طلوع آفاب سے بعد تمام جا ندستارے ہوتے ہوئے بھی غائب ہوتے ہیں یمی نظام کے بڑے ذمہ دار کی آمدیران نظام كے تمام چھوئے ذمہ داروں كوبرے كى اطاعت وہدايت ميں كام كر تابوتا ہے ياجس طرح بإني كي آمد برجيم كادورختم موجا تابياس طرح نبي الانبياءرسول اعظم وآخر كي آمدي بعدسب كاكام اب ان برايمان لا تا اوران كى تصرت وتا ئيدكر تاره جاتائيا

برر سبب المباء كوازل مين وجود عطا مونے سے كروژون سال بہلے حضرت محد سالياتيكي كا ارواح انبياء كوازل مين وجود عطا مونے سے كروژون سال بہلے حضرت محد سالياتيكي كا نورنبوت تخليق فرماد با مميا تعا(15) ، ازل مين ارواح انبياء سے اسى نورنبوت مصطفوى مائيليكيم

كى اطاعت و پيروى كاعبد لينے كے بعدطويل مرتوں اور لا تعدادصد يوں تك بيالله تعالى کے برگزیدہ بندے مبعوث ہو کرائی اٹی قوم تک پیغام فن پہنچاتے رہے! الله کے ب بر كزيده بندے آپس ميں بمائى بمائى تھاور ايك بى بيغام جوايك ذات ياك كى طرف سے تھا اپنی اپنی قوم کوایے اپنے وقت میں پہنچاتے رہے، ان کے لئے دو باتیں لازم تھیں (۱) ایک دوسرے کی تائیداور تقدیق کرناہے(۲) اگر تھم ربانی ہوتو اینے سے بعد آنے والی بعائى كى نبوت كااعلان بمى كرناليكن ايك تيسرى بات حسب موقع اورحسب ارشاد لازمهمى اوروه ميكه أكركس كرور ميس وه رسول اعظم ما التي التيلم آجائة قيادت وبدايت كاكام اس سونب كراس كاتابع ومطيع بن جانا ہے، ان میں سے بعض كوريتكم بھى تقا كدرسول اعظم وآخر متفاييم كأمكاعلان بمى كرين ادراس كى علامات بمى لوكون كويتا ئين خصوصاً سيدنا ابرابيم خلیل الله علیه السلام کوتو تھم تھا کہ ان کی بعثت وظہور کے لئے دعا بھی فر مائیں اور ان کے منصب کے اوصاف خصوصی بھی واضح فرمائیں،سیدنا موی کلیم الله علیه السلام کو حکم تھا کہ وادی فاران سے طلوع ہونے والے آفاب عالمتاب کا اعلان فرمائیں اور بتائیں کہ نبی عربی امی ملی این می می موسوی رعب وجلال کے ساتھ تشریف لائیں سے بھر سید نامیح بن مریم علیهاالسلام نے توالی نبوت درسالت کاخلاصه بی تنین مقاصد بیان فر مائے: بعن تورات اور انبيائے تى اسرائيل كے محف كى تقيديق، بنواسرائيل كى منتشر بھيڑوں كواكٹھا كرنا اوراپنے بعدآنے والے رسول اعظم وآخرم فل اللہ كا مدى بشارت اوراعلان!

یول نبوت ورسالت کا بینظام رہانی از ازل تا ابد مربوط وسلسل بھی ہے اور محفوظ و
مضبوط بھی! اس نظام کے تمام ذمہ دار اور کارکن پاکیزہ نسب، پاک سیرت اور پرکشش
کردار کے حامل تھے، اس نظام رہانی کا مرکزی کردار اور کہانی کا بطل یا ہیرو دعفرت محمد
مصطفیٰ احمر جنگی مطابق ہیں جو تخلیق میں سب سے پہلے کر بعثت وظہور میں سب سے آخر
ہیں، وہ اول الا نبیاء بھی ہیں، خاتم الا نبیاء بھی اور اس لئے وہ نبی الا نبیاء ہیں! الله تعالیٰ کی محمد
ہیں، وہ اول الا نبیاء بھی ہیں، خاتم الا نبیاء بھی اور اس لئے وہ نبی الا نبیاء ہیں! الله تعالیٰ کی محمد
اور محفوظ نبوت ورسالت کے اس ازلی وابدی نظام رہائی کے بچھے پہلواور بھی ہیں جو کتاب

الله اورسنت رسول الله سلی الله سلی الله سالی است علی میدید بیادا به مجمی بین اوراس نظام ربانی کے خط وخال بھی اجا گرکرتے بین اس لئے ان ہے آگا ہی بھی فوائد سے خالی بین ہوگی!

الله تعالی کے فرمان: کن فیکون سے نبوت ورسالت کا جونظام رہائی وجود میں آیا اس کے قابل توجہ اورخصوصی افادہ کے حامل پہلوؤں میں سے ایک میمی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیات 81-82 میں تو نبی الانبیاء رسول اعظم وآخر منطقائیلیم کی نبوت ورسالت پر ایمان لانے اوران کی تائیدو حمایت کرنے کا عہدلیا حمیا، مگرسور و اعراف کی آیت 172 میں تمام ارواح بشریت ہے ایک عہد لینے کا ذکر ہے، دراصل بیعبدوہ فطری شعور ہے جورب كائنات نے اپنی ذات والا صفات كے حوالے سے ہرروح بشر میں ود بعت فرمایا ہے، كويا ہر فر دبشر فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اس کے خالق وراز ق ہونے کا اعتراف کرنے والابنايا كياب انسان اين اصل مين فطرى طور براطاعت كرنے اورس تنكيم م كرنے والا بنايا كياب اى كوالفطرة يا فطرة الاسلام كهامميا ہے اگر انسان بركوئى خارجى عضرا ثر انداز ندہو تو وہ ای فطرت کے باعث اپنے خالق ور ازق کا بندہ بننے اور اس کے سامنے سر کلول رہنے پر مجبور ہوگا! انسان اگر اپنی ذات پر ، کا مُنات پر اور سب کے خالق ورازق پر آزادان غور كرے تو وہ حق تعالى شانہ كو پہچان سكتا ہے اور اس كے اعتراف پر اپنے اندرسكون اور اطمینان محسوس کرسکتا ہے اور اس کے بغیروہ بے چین رہتا ہے، یہی بے چینی تلاش حق کارستہ بتاتی ہے اور انسان آخر کارحق کو یاسکتا ہے کیونکہ خود انسان کے اندر اور اس کا تنات میں اليے شوا مرموجود ہیں جومعرفت حق میں مدوریتے ہیں اور وہ اطمینان اور دولت ایمان سے بمی نوازا جاسکتا ہے (16):

"جوائیان لاتے ہیں اور ان کے ولوں کو الله کی یادے اطمینان مکتا ہے ہاں کن لو الله کی یادے اطمینان مکتا ہے ہاں کن لو الله نتائی کی یاد بی ہے ولوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے "الله نتائی کی معرفت اور اس کی رہو ہیت کا اعتراف انسان عاقل اپنی فطرت کے طفیل ہمی کرسکتا ہے مگراس نے اسپنے بندوں کو اتنی مشکل آڑ ماکش میں ڈ النا پسند ہمیں فرما یا بلکہ اسپنے

بندول کی اروائے ہے ازل میں لیے جانے والے عہد کو یاد دلانے کا سامان کیا اور حسب اعلان اپنے برگزیدہ بندول کوائل مقعمد کے لئے مبعوث فر مایادہ اعلان یہ تھا کہ (17):

"اسابنائے آدم! اگر تمہارے پائل تمہیں میں سے چنے گئے رسول آئیں،
تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو اب اس کے بعد جو بھی تقوی افتیاد کرے ماددا ملاح احوال کرے گا تو ایسے لوگوں کے لئے تو نہ خوف ہوگا اسلاح احوال کرے گا تو ایسے لوگوں کے لئے تو نہ خوف ہوگا ۔

نیم ہوگائے۔

نظام نبوت ورسالت کاریم وی پہلو ہے، الله جل شاند نے اپنی کتاب عزیز میں کشرت سے عقف اسالیب کے ساتھ ای عمومی پہلو کو واضح کیا ہے، الله کے لا تعداد برگزیدہ بندے منصب نبوت ورسالت پر فائز ہونے کے لئے مختف زبانوں میں مختف مقابات پرمبعوث ہوکر پیغام تن پہنچاتے رہے، کسی خطے یا کسی قوم کوائی فعت سے محروم نبیس رکھا گیا (18):

میں کوئی خبر دار کرنے والانہ بھیجا گیا ہوئا۔
میں کوئی خبر دار کرنے والانہ بھیجا گیا ہوئا۔

"ولكل امة رسول يعى برقوم ك ليرسول بيا - (19)

الله تعالیٰ کا اس نظام نبوت ورسالت کا بیسلسلدگا تار جاری رہا، یکے بعد دیگرے الله تعالیٰ بندے نذیر وبشیر (فررانے والوں خوشخبری دینے والوں) کا کردارادا کرتے دیے مگررب العزت کوشکوہ بیہ کہاس کا ان برگزیدہ بندوں کوستایا اور محکرایا گیا مگروہ ہر حال میں اینا اینا منعمی فریضہ ادا کرتے رہے سورہ المومنون کی ایک آیت میں ای احسان اور کفران کا نقشہ پیش کیا گیا ہے جو کفایت کرتا ہے (20):

کُمُ اُنْهَسُلْنَا نُهُسُلُنَا تَعْمَا اللَّهُ وَلَهُمَا مَا مَا مَا مَا مُعَمَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْهُمَا كَالْهُ وَالْهُمَا كَالْهُ وَالْهُمَا كَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللَّهُ وَالْهُ وَالْمُوافِقَ وَ اللَّهُ وَالْمُوافِقَ وَ اللَّهُ وَالْمُوافِقَ وَ اللَّهُ وَالْمُوافِقَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَالل

کی راہ پر ڈالتے رہے اور ہم نے ان سب کو اب کہانیاں بنا دیا ہے۔ سوجولوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لئے بربادی ہے'۔

کنزیب اور قتل انبیاء میں قوم یہود یا بنو اسرائیل کی تاریخ بردی ہولناک ہے اگر چہ بدنا می میں نمرود وشداداور فرعون کے نام بھی کسی طرح کم نہیں! بدنا می میں نمرود وشداداور فرعون کے نام بھی کسی طرح کم نہیں!

الله تعالیٰ کے تمام نبیوں کے نام اور تعداد کسی کومعلوم نبیں صرف وہی جانتا ہے چنانچہ رسول الله سانی آیا کہ کوئی یہی بتایا گیا کہ ہم نے آپ کوابیخ بعض رسولوں سے آگاہ کیا ہے تمر بعض ہے آگاہ نبیں کیا (21)۔

اس معركة حق وباطل مين فتح وغلبه بميشة حق اورا اللحق كابى ربائه ، آخرى فتح الله تعالى كر بركزيده بندول كامقدر ربائه اورية خودالله كافيصله اوراس كاوعده ب (22) - قالى كر بركزيده بندول كامقدر ربائه أورية خودالله كافيصله اوراس كاوعده ب (22) - و كَفَنْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِقِينَ فَي إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُعْلِمُ وَنَ فَي وَانَّ بَضْدَنَا لَهُمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي وَانَّ بَضْدَنَا لَهُمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي وَانَّ بَضْدَنَا لَهُمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي اللهُمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي وَانَّ بَضْدَنَا لَهُمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي اللهُمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي اللّهُمُ الْعُلِمُ وَنَ فَي اللّهُ اللّهُمُ الْعُلْمُ وَنَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ وَنَ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

'' یعن ہمارافیصلہ پہلے ہی ہمارے بندوں یعنی رسولوں کے تق میں ہو چکا ہے ، بلاشبہ وہی فتح ولصرت پانے والے ہیں اور یہ کہ غالب تو ہمارے لشکر ہی نے آنا ہے!''۔
الله تعالیٰ کے قائم کردہ نظام نبوت ورسالت کی منظم، مربوط اور مسلسل حیثیت کا بہی تقاضا تھا کہ معرکہ تق وباطل میں نہ صرف انبیائے کرام کی نجات اور فتح کی صانت ہو بلکہ ان مؤمنین صادقین کو بھی یہ شرف حاصل ہواور ان کی فتح و نجات کی بھی صانت ربانی میسرآئے ہوان پر ایمان لاتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں چٹا نچہ سورہ یونس میں نبی اور اس کے سچے جو ان پر ایمان لاتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں چٹا نچہ سورہ یونس میں نبی اور اس کے سپے پیروکاروں کے لئے بھی بہی وعدہ ہے کہ (23):

نظام نبوت ورسالت کا بیموی پہلو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انہیائے کرام اور
ان کے پیروکار محکرین تن اور محکرین وقت سے جب کنارہ کئی اختیار کرتے ہیں تو اس کا
اگلاقدم ہجرت ہے، ہجرت نہ صرف بیا کہ ایک جذبہ ایٹار وقر بانی ہے بلکہ بیہ نبوت ورسالت کا
خاصہ اورا لیک اٹل سنت انہیاء بھی ہے، ہر نبی کو ابنا وطن چھوڑ کرراہ جی میں ہجرت کرنا پڑی،
دراصل وقت کے اشرار اور محکرین انبیائے کرام اور ان کے مانے والوں کو ایسا کرنے پر
مجبود کر دیتے رہے ہیں، حضرت ابراہیم، موئی، عیسی اور نبی آخر الزبان علیم الصلوات
والسلامات کورک وطن کا تائج گھونٹ پینا پڑا اور محکیرین نے آئیس ہجرت پر مجبور کر دیا (24):
"اور کا فروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم جمیس اپنی سرز مین سے نکال باہر
کریں گے اور یا پھرتم ہمارے نہ ہب میں واپس آ جاؤ گے گران کے رب نے
ان پر وتی نازل کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور پھر تہیں اس

نبوت ورسالت کال نظام ربانی میں مساوات اور اخوت ہے تفریق اور امتیاز نہیں کرتے ،
ہولا نفوق بین احد من رسله 'نهم الله کے کسی رسول میں فرق یا امتیاز نہیں کرتے ،
(25) کی ایک کا انکار سب کا انکار ہے اور کسی ایک کی تو بین سب کی تو بین ہے ، تو م نوح نے صرف ایک نی کو جمٹلا یا لیکن قر آن کریم نے اسے تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا ہے (26) ،
کسی نظام کے ایک فرد کا انکار و تو بین دراصل اس پورے نظام کا انکار اور تو بین ہوتی ہے ،
یہال سے میر حقیقت بھی کھلتی ہے کہ نبوت ورسالت کا بیسلسلہ واقعی ایک نظام ربانی سے مسلک ہے جو مربوط اور مسلسل ہے ، کسی ایک نی ورسول کا انکار یا تو بین الله کے مسب کا انکار اور تو بین اور انکار کے متر اور ہیں ہور سے بلکہ بیتو اس پورے نظام ربانی کی تو بین اور انکار کے متر اور ہیں۔

نبوت ورسالت کا سلسلہ چونکہ ایک ایسے نظام کے تالع ہے جو الله تعالیٰ کا قائم کردہ ہے اس کے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے اس کے اس میں کسی انسان کی خواہش ، آرز ویا ارادہ کوکوئی دخل نہیں ہے ، یہ بھی نہیں ہوا

کی کوئنت دمشقت اور زمدوعبادت کے نتیج میں نبوت عطاکی کی ہواور ندا ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی عابد سے زاہد، زاہد سے ولی اور پھر ولی سے ترقی کرتے کرتے نبی بن کیا ہو، زہد و تقویٰ کے نتیجہ میں ایک جن اہلیس فرشتہ بن کرعزازیل کالقب پانے کا غلط تجربہ ہو چکا ہے، کی عزازیل دوبارہ اہلیسیت کالباس اوڑھ کرشیطان مردود کالقب پا کر ملعون قرار پاچکا ہے، بقول سعدی:

تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفآد کرد!
دوسر کفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ نبوت ورسالت کی نہیں بلکہ وہی ہے بعنی محنت یا کوشش ہے نین کمائی جاسکتی بلکہ سراسراللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ،عطااور بخشش ہے ، یہ و ایک حکیمانہ و مد برانہ نظام ربانی ہے ، جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ، تمام ارواح انبیاء سے ازل میں عہد لیا جا چکا ، ای لئے بیارواح طیبہ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں نتقل ہوتی رہیں اب آگر کوئی دوڑ بھی لگائے تو اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے اور قطعی تھم کو تبدیل نہیں کرا سکتا! ارشادر بانی ہے (27):

ٱللهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ بِسَالَتَهُ

" الله تعالله تعالی بی بهتر جانے بیں کروہ اپنی رسالت کامنصب کے عطافر مائیں"۔
قریش مکہ کے مغرور سر ماید داراور متکبرین کواس بات پر تبجب اوراعتراض تھا کہ قرآن
کریم مکہ یا طاکف کے کسی" بڑے" پر کیوں نہ تازل ہوا؟ الله تعالی نے اپنے حبیب پاک
میلی آئی ہے کہ ان کامنہ توڑجواب دیا کہ بینوت ورسالت کامنصب تو الله تعالی
کافضل ورحمت ہے اس نے اپنایے فضل ورحمت باشنے کا اختیار کسی اور کو کب دیا ہے؟ ارشاد
ر بانی ہے (28):

وَقَالُوْالُوْلَانُوْلُ الْفُلَاالُقُوْانُ كُلْ مَهُ لِللِّي الْقَرْبَدَ الْقَرْبَدَ الْفَرْبَ الْفُلْمَانُ كُلُ مَهُ لِللِّلِي الْفَرْبَدُ الْفَرْبَدُ الْفَرْبَ الْفَرْبَ الْفَرْبَ الْفَرْبَ الْفَرْبَ الْفَرْبَ الْفَرْبُونُ مَا الْفَلْمُ مَلِي الْفَلْمُ الْفَلْمُ مِنْ الْفَلْمُ الْمُولِ الْمُدَاوِرُ طَالَفْ مَلْمُ مَا وَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِ مُلْمُ اوْرُ طَالُفْ مَلْمُ مُعْلَمُ آوَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّالِمُ الللَّا الل

تازل ہوتا؟ تو کیا اے حبیب! بیکفار قریش الله تعالیٰ کی رحمت باشنے کا بھی شمیکہ لے بچے بیں؟''۔

نبوت ورسالت کوئی معمولی کام نہیں بلکہ بیتو الله رب العزت کے نظام کے تابع ایک عظیم الثان منصب ہای نے بینظام قائم فرمایا ہے اور بیای کے فضل وکرم کے تابع ہے، اس نے اپنے جن برگزیدہ وفتن بندوں کو بیمنصب عطافر مانا تھاان کا تعین ازل بی میں ہو کیا تھا اور ازل بی میں ان کی مقدی ارواح سے بیع بدلیا کیا تھا کہ انہوں نے اس رسول اعظم و آخر میں ہیں گیا تھا کہ انہوں نے اس رسول اعظم و آخر میں ہیں گیا تھا کہ انہوں کے اور ان کے نقدی و نقائص کے بیمنال ہوتم کے بیوب و نقائص اور کہا ترصفائر سے پاک رہیں، یہاں سے نبوت و رسالت کا ایک اور اہم پہلوسا منے آتا اور کہا تروصفائر سے پاک رہیں، یہاں سے نبوت و رسالت کا ایک اور اہم پہلوسا منے آتا دور کہا تروصفائر سے پاک رہیں، یہاں سے نبوت و رسالت کا ایک اور اہم پہلوسا منے آتا کے اور وہ ہے '' عصمت انبیاء' لیک تام نبی معصوم ہوتے ہیں اور اس عصمت و حفاظت کا فرماللہ تعالی نے لے رکھا ہے!

افل السندوالجماعت کاعقیدہ ہے کہ نی بعثت سے قبل اور بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔
مرف یکی نہیں بلکداس کے والدین اوراس کے سلسلہ کے آباء واجداد بھی کبائر سے پاک
اور عیوب و فقاص سے منزہ ہوتے ہیں (29) سیدہ آمند سلام الله علیبا کے حوالے سے نبوت
ور سالت کا یہ پہلوخصوصیت سے قابل خور و فکر ہے کیونکہ بعض علائے مدیث نے ایک خبر
واحد کی بنیاد پران کی بخشش کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے حالانکہ بید عدیث خودا پئی سنداور مشن کے
واحد کی بنیاد پران کی بخشش کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے حالانکہ بید عدیث خودا پئی سنداور مشن کے
لیاظ سے تعناداور تنافض کا شکار ہے کین اس پر مفصل بحث آگے آتی ہے۔اس وقت نبوت و
رسالت کا ایک اہم ترین پہلوصصمت انہیاء زیر بحث ہے، چونکہ نبوت و رسالت ایک وہی
چیز اور عطیہ خداوندی ہے جس کا فیصلہ از ل جی فرمادیا کیا تحالیدا الله کا ہر نبی اس کی خصوص
نظر کرم اور نگاہ محافظ جس رہا ، الله نے ہر حیب سے اسے پاک رکھنے اور ہر عصیان سے محفوظ
دیکو کا انتظام فرمایا تھا ، جین ارتکا ہیں برائی کے مرحلہ جس یوسف صدیق علیہ السلام کو بر ہان
د کھنے کا انتظام فرمایا تھا ، جین (30)۔ عیوب و نقائص سے مبرا اور ذنو ب و خطایا سے نہ مرف

نی منز ہ ہوتا ہے بلکہ اس کے نسب میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا جواس کی شخصیت پراٹر انداز ہو

سکے یا جس سے انسانی طبائع کراہیت وانقباض محسوس کریں اور پیروی واتباع میں پیچا ہٹ

پیدا ہو، چنا نچہ ہر نی معصوم ہوتا ہے اور اس کی عصمت وحفاظت کا ضامن خود الله تعالیٰ کی

ذات ہے، اس کے سلسلہ نسب اور والدین میں بھی کوئی نقص یا عیب ایسانہیں ہوتا جوخود نبی

گ شخصیت پراٹر انداز ہو، چہ جائیکہ کی ایسی بات کا تصور رسول اعظم و آخر سائی آئی ہے کہ

والدین کریمین کے حوالے سے ممکن ہو! اگر میمکن مان لیا جائے تو نبوت ورسالت کے نظام

ربائی پر حرف آتا ہے اور یہ بات تو ناممکن اور محال ہے اس لئے کسی نبی یا اس کے سلسلہ نسب

میں کسی عیب یانقص کا تصور ممکن نہیں تو پھر سرکار دو جہاں سائی آئی آئی کے حوالے سے تو ایسا بدرجہ

میں کسی عیب یانقص کا تصور ممکن نہیں تو پھر سرکار دو جہاں سائی آئی آئی کے حوالے سے تو ایسا بدرجہ

اولی ناممکن اور محال ہوگا!۔

نبوت ورسالت کے منظم ، تکم ، مربوط اور مسلسل نظام ربانی کا ایک ایم پہلویہ بھی ہے کہ جس طرح برسلسلے اور ہر نظام کا ایک آغاز ہوتا ہے اور پھر ایک ایسامر صلہ بھی آتا ہے جب وہ سلسلہ یا نظام اختیام کو پہنچا ہے، جب ضرورت پوری ہوجائے اور مقصد پالیا جائے تو سلسلہ یا نظام اختیام معقول بات ہے بلکہ اس کا جاری رہنا بھی عقل کے نقاضوں کے خلاف ہے، اس طرح یہ نظام نبوت ورسالت بھی اپنا ایک نقط آغاز رکھتا ہے اور بیر قدرتی بات ہے کہ اس کا مرحلہ اختیام بھی آئے ، اس مرحلے وو مقد تنوت 'کہا گیا ہے اور بیر مرحلہ بات ہے کہ اس کا مرحلہ اختیام بھی آئے ، اس مرحلے وو مقد ہے۔

پہلے انہیاء کرام کی تعلیمات بھلائی جاتی رہیں، تغیرات و انقلابات کے باعث یہ تعلیمات محفوظ بھی نہرہ سکیں، ان کی حفاظت کا معقول اور تسلی بخش انظام بھی نہ تھا، زبانی وعظ وارشاد ہوتا تھا جوجلد ہی نہیان کی نذر ہوجاتا تھا، یا تحریری صورت بھی ہوتا تھا جب کہ ان زمانوں بھی تحریر یا تو مفقود ہو ان زمانوں بھی تحریر یا تو مفقود ہو جاتی تھی ہوتے شھیاں سے تحریر یا تو مفقود ہو جاتی تھی یا تحریف وتغیر کے ہاتھوں انجام کا رغیر معتبر ہوجاتی تھی ، تو رات و انجیل سمیت تمام و گیر صحف ساویہ کے متعلق بھی بات درست ہے اس کے برعکس قرآن کریم کی حفاظت و

اشاعت ہرتم کے شک وشبہ ہے بالاتر ہے اس کتاب زندہ قرآن تھیم کی حفاظت کے تین جينل ياداسط كام من آئے سب سے يہلائيني جينل زباني حفظ كرنا يا الل علم كسينوں ميں محفوظ ہوتا ہے اور سب سے پہلاسینہ نبی کریم ملکی نیاتیم کا اپناسینہ مبارک تھا پھر آپ نے اپنی زندگی میں بی سینکروں محابہ کرام رمنی الله عنبم کوبھی پخت حافظ بنا دیا تھا، صحابہ کے کھرانے حفظ قرآن کے مدارس متھے جہال مجمع وشام قرآن کریم حفظ کرنے والے ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے تھے، دوسرا واسطہ یا چینل تحریر کا تھا جالیس سے زائد کا تبان وحی مقرر تھے اس کے علاوہ تمام کمار صحابہ سب اپنا اپنا نسخ قر آن کریم تیار کرتے تھے، مزید برآں ریے کہ رسول الله ما الله التي الميام الله عاص كمره ان قرآنی تحريرون كا مركز تفاا ورتيسرا چينل عرش اور فرش كاده مسلسل تعاون ہے جس كے مطابق جرئيل امين اور بادى برحق ما في اليا آيم كے درميان برسال رمضان المبارك بيس نازل شده قرآن كا دوره بوتا نقاء اس فتم كا آخرى اورتمل دوره وصال نبوی سے پہلے والے رمضان المبارك ميں ہوا تھا جس ميں بعض صحابہ كرام بھى شریک ہوئے تھے، آج بھی حفظ، تحریر، کتابت، طباعت اور ریکارڈ تک کے وسائل چودہ مدبول سي تسلسل كے ساتھ جارى ہيں، كويا آخرى شريعت كا اصل منبع اور اصل مصدر قرآن كريم انتهائي قابل يقين حد تك محفوظ بيه، بيشريعت بمي معتبر، جامع ،معندل، قابل عمل اورآ سان ہے، بیسب اس کئے ہے کہ نبی الا نبیاء ملٹی ایس اور آخر النبيل بمى بي قرآن في آب كوخاتم النبين فرمايا بخود آب كاارشاد بكر انا بحالم النبیین کا نبی بعدی می آخری نی ہوں، میرے بعدکوئی نی نہیں، آپ پرنبوت و رسالت كانظام رباني تمل موكيا!\_

يتمهيدى بات پائى باتنى دائى كرتاب:

(۱) انسانیت کی حقیق عظمت اور بردائی علم کی روشی سے دابستہ ہے، اس علم کے ذرائع دو بیں الیک بندر بید مقل سلیم اور بہر الی علم علم علم علم علم علم علم کا بید در بعد استفاجی دانتخر اجی ہے جو معلوم کے در ایو معلوم کے در مالی کا راستہ بتاتا ہے، تجربہ واستخر اج سے حاصل ہونے معلوم کے در بعد فیرمعلوم تک رسمائی کا راستہ بتاتا ہے، تجربہ واستخر اج سے حاصل ہونے

والا بیسی مینی کمایا ہواعلم انسانیت کا بہت بڑا سرمایہ ہے تا ہم اس کا دائرہ کارعالم طبیعیات اور مادی دنیا ہے، مابعد طبیعیات اور روحانی دنیا اس کے دائر ممل میں نہیں آتی ،اگر چداس پر قطعی مجروسہ نامناسب ہے۔

علم کا دوسرا ڈر بعدوتی ربانی ہے، مابعد طبیعیاتی دنیا کے متعلق اس ذر بعیم کی ہر بات
یقین واعتاد پر قائم ہوتی ہے اور اس کی صحت و در تی پر بھی کوئی حرف نبیس آتا، نبی اور رسول
جو بات لاتا ہے وہ یقین اور اعتاد کی دولت ہے مالا مال ہوتی ہے، الله تعالیٰ کے بیر برگزیدہ
بند ہے صدق وامانت کے جسمے ہوتے ہیں اور وی صادق کوامانت خداوندی سمجھ کرخلق خدا
تک اے پہنچاتے ہیں بلکہ اسے پہنچانے کے یابند ہوتے ہیں!

(۲) نبی درسول کے علم کا ذریعہ اور سرچشمہ وحی ربانی ہوتی ہے اوریہ وہ علم ہے جوانسان تک پہنچانے کا الله رب العزت نے وعدہ فر مار کھا ہے ، اس لئے اس نے ہر جگہ ہرز مانے کے انسانی محروہ کے لئے کوئی نہ کوئی بشیرونذ بر بھیجنا تھا اور وہ بھیجا محیا۔

(۱۳) نبوت ورسالت تحسین بین وہی ہے! الله تعالیٰ نے اپنے جس جس برگزیدہ بندے کو بیہ منصب سو بمپنا تھا اس کا فیصلہ از ل بیس ہو گیا تھا اور اس فیصلے کے مطابق ہرتو م بیس ہرز مانے میں ہرجگہ نبی اور رسول آتے رہے۔

(۳) جس طرح نظام کا تئات ہے اور انسانی معاشرہ کا بھی ایک نظام ہے ای طرح الله تعالی نے نبوت ورسالت کا بھی نظام قائم فرمایا، بی نظام ربانی سب سے زیادہ پختہ بھکم، مد برانہ اور انسانیت کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش تھا، جو برگزیدہ ستیاں اس نظام کا حصہ بی بیں ان سب کی ارواح مقد سے الله تعالی نے ازل بیس بی جہدلیا تھا کہ اس نظام کا نقط آغاز اور نقطہ اختیام بھی حضرت مجمد میں نیا ہیں۔ جنہوں نے تمام نبوتوں کی تائیدہ تھدین کرنا ہے اور سب نبیوں کی عظمتوں کو منوانا ہے اس لئے ان کے ظہور اور بعثت کے بعد کس اور نبی کی نبوت ورسالت کا دور نہیں بھلے گا۔ جس طرح آفیاب عالمتا ب کے بعد تمام جا ند ساروں کا دور ختم ہو جاتا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بعد تمام انبیائے کرام ستاروں کا دور ختم ہو جاتا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بعد تمام انبیائے کرام ستاروں کا دور ختم ہو جاتا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بعد تمام انبیائے کرام

کے مناصب نبوت در مالت تکمیل کو بینے محے ،ان کے ادوار بہتے رسالت بورے ہو محے کہان کے مناصب نبوت در مالت بورے ہو محے کہان کے مناصب نبوت در مالت بورے ہو محے کہان کے کام کی تقمد این کرنے والے اور اپنی ذمہ دار بول کواحس طریق سے نباہ دینے کی سند جاری کرنے والے آھے ہیں!

(۵) جس طرح برخی کا آغاز ہوتا ہے، اس نے ارتقائی منازل طے کرنا ہوتی ہیں اور بالآخر اس نے بحیل کے مرحلے کو بھی پہنچنا ہوتا ہے بعینہ اس طرح نبوت ورسالت کے نظام ربانی کا بھی ایک نقطه آغاز تعااور ارتقائی منازل کے بعد اس کے اختیام اور بحیل کا مرحلہ بھی تھا، اس نظام ربانی کا نقطه آغاز اور نقطه اختیام بھی محمد مصطفی سائی آئیے ہیں، نور مصطفوی نہ صرف تمام نبیوں اور رسولوں سے پہلے تھا بلکہ وہ تو تخلیق کا نئات کا بھی نقطه آغاز اور خشت اول ہیں بلکہ وہ تو تخلیق کا نئات کا بھی نقطه آغاز اور خشت اول ہیں بلکہ وہ تو تخلیق کا نئات کا بھی نقطه آغاز اور خشت اول ہیں بلکہ وہ تو تخلیق کا بیات کا نظم و حقیق بھی ہیں!

ختم نبوت دراصل نظام نبوت کاطبعی نقاضا ہے، ہرسلسلہ جوشروع ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہوتا ہے کین فاتمہ اور کھیلی مرحلہ بمیشہ سب سے اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور اس سلسلے کی غیر فانی بمیشہ باتی رہنے والی شاندار نشانی بھی ہوتا ہے! حصرت محمطفیٰ احمد مجتبیٰ سلان نیز مقلمت شان میں جس مقام پر ہیں وہ نہ پہلے سی کو بھی نصیب ہوا اور نہ اس پر بھی کوئی فائز ہوگا! آپ نے تمام نبیوں کی تقد این بھی فرمائی ،صفائی بھی پیش کی ،شان بھی بھی کوئی فائز ہوگا! آپ نے تمام نبیوں کی تقد این بھی فرمائی ،صفائی بھی پیش کی ،شان بھی بلند کی اور اس کے ساتھ ہی الله تعالی وحدہ لاشریک کوجیسا کہ وہ اپنے اساء اور اپنی صفات بلند کی اور اس کے ساتھ ہی الله تعالی وحدہ لاشریک کوجیسا کہ وہ اپنے اساء اور اپنی صفات کے مطابق ہے انسانسیت سے واضح طور پر منوایا ہے اور وہ شریعت جو بھی کسی ذک وشبہ سے برتر ہے بمخفوظ کر گے وہی جس کے لئے سب نجی آتے رہے تھے!

اب بدد کھناباتی ہے کہ سیدہ آمنہ کے لال نے شریعت میں اور دین اسلام تو انسانیت کے لئے قابل یقین، قابل ممل اور سب کے لئے قابل قبول حالت میں پہنچا دیا ہے مگر اب اس کا ممل نفاذ اور تمام انسانیت کے لئے اس کا نفع اور فائدہ کس طرح عام ہو سکے گا؟ یہ جانے کے لئے انگلا اور دومرائم ہیدی باب چیش کیا جارہا ہے، اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ بیتی خواتی مذخواتی دنیا تبول کر چک ہے اور سب کے لئے یہ قابل ممل مجی مان لیا گیا ہے!

## ئىدروشى تواب يھيل كرہى رہے گا!

ازروئے قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کنات کا نور بی نور ہیں (1)، اس ذات پاک نے

این برگزیدہ بندوں، رسل وا نبیاء کیم السلام کے ذر اید اپن مخلوق کی رہنمائی کی خاطر جو
پیام حق بھیجاوہ بھی سرا پانور بی نور ہے روشیٰ بی روشیٰ ہے! پینوراور بیروشیٰ دراصل وہ دین
حق ہے جس کی دعوت واشاعت کے لئے نبی ورسول بھیج جاتے رہے سیدنا نوح، ابراہیم،
اساعیل، اسحاق، موسی اورعیسی کیم السلام ہے ہوتے ہوئے بینور نبوت ہمارے آقا سلائی آئی ہم

ر آکر نہ صرف ختم ہوگیا بلکہ اپنی بحکیل کو بھی پہنچ گیا (2)، اب بینور ربانی اپنی پوری آب و

تاب کے ساتھ جلوہ کر ہے اور کھل و محفوظ شکل میں نہ صرف چک دمک کے ساتھ موجود ہے

بلکہ عام بھی ہور ہا ہے اور حوار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے، اس نور نبوت کا نقطہ آغاز اور مرحلہ

شکیل واختا م حصرت محم مصطفی احم جبی سائی لیے ہم بیں اس لئے آب رسول اعظم و آخر بھی ہیں،
اب بینور نبوت عام ہوگا اور بیروشن پھیل کر بی رہے گی۔

اب بینور نبوت عام ہوگا اور بیروشن پھیل کر بی رہے گی۔

الله تعالی کی طرف سے تمام رسل وانبیاء کوایک ہی دین تن کا پیغام ملاجے ہرایک نے اپنے اپنے وقت میں ان الفاظ میں پہنچایا'' اے میری قوم! صرف الله ہی کی عبادت کرو، اس کے سواتہارااور کوئی معبور نہیں' (3)۔ای کا دوسرانام اسلام (لیمنی اطاعت گزار ہونا، الله کے سامنے سر جمعکا الله کے سامنے سے بڑی کی طرف سے لاکر پہنچاتے رہے وہ بوجوہ محفوظ وسلامت ندرہ سکا جس میں سب سے بڑی دجہ اللہ جل شانہ کی مرضی اور مشیعت تھی مگر الله تعالیٰ کا بھی دین تن اور اسلام جب اول النہ بین اور عالم میں اور مشیعت تھی مگر الله تعالیٰ کا بھی انتظام ہو گیااور رہ بھی النہ بین اور عاتم الرسل مظرفی آئے کہ کوعطا ہوا تو اس کی حفاظ میں داراراوہ سے ہوا اگروہ انگا کہ کوخظوئی ' بلاشبہ ہم عی اس کے عافظ ہیں (4)) کا اعلان نہ فرما تا تو اسے بھی کوئی محفوظ و سلامت نہیں رکھ سکتا تھا! بیدہ شرف

ہے جورب العالمین نے اپنے محبوب ہی رحمۃ للعالمین ملی اللہ اللہ کے لئے محق فرمادیا تھا کہ وہی اول النبیین خلقا و آخو هم بعثا " تخلیق میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر) بیں بقول اقبال (5)

وہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادئ سینا نگاہ عشق وستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآس وہی فرقال وہی ایس وہی طا!

وہی دین حق جو انبیائے سابقین اپنے اپنے وفت میں عام کرتے رہے جب مصطفیٰ سانی آئی کی مونی کو سونیا می اتواس اعلان واجب الاذعان کے ساتھ کہ بقول ظفر علی خان (6)

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا!

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا! قرآن کریم کی وہ آیت مبار کہ جواس نور الله کا اعلان کرتی ہے وہ معمولی سے فرق کے ساتھ تین سورتوں میں نازل فرمائی گئی: توبہ، فتح اور صف (7) میں

يُرِيْدُونَ أَنْ يُطْفِعُوالُوْرَ اللهِ بِأَفْو اهِ بِمْ وَيَأْلِى اللهُ إِلَا أَنْ يُرْمَ نُورَةُ فَرَا فَي اللهُ إِلَا أَنْ يُرْمَ نُورَةُ وَلَوْكُ وَالْمُورَةُ وَلَوْكُ وَلَا اللهُ ا

" یعنی بیدشمنان حق بیرچاہتے ہیں کہ الله تعالی کے نور نبوت کوا پی پھوٹکوں سے بھا دالیں حالا تکہ الله تعالی تو اپ اس نور نبوت کی تخیل کرنے والے ہیں خواہ حق کے منکر اسے ناپیند ہی کیوں نہ کریں ، حق تعالی تو وہ ذات ہیں جس نے اپ رسول مصطفیٰ منافی تا ہے اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تا کہ اسے دنیا کے ہرضا بطرزندگی پرغالب اور فاتح بنا دیں خواہ بیر بات مشرکوں کو نا کوار ہی کیوں نہ کررے ہے۔

کتاب الله کے اس مرراور تاکیری ارشاد پرخورکرنے کی ضرورت ہے، ساڑھے چودہ سوسال سے دشمنان حق نور الله کے اس چراغ اسلام کوگل کرنے میں کے ہوئے ہیں مازشوں سے جال بچھائے جارہے ہیں، افتراء پردازی، بدخوانی اور جموث کے ہرہتھیارکو

آزمایا جار ہاہے، تیرہ سالہ کی دور میں علم کی سیخی مجھارنے والے بہودی اورظلم واذیت کا ہر حربه استعال كرنے والے مشركين اس دين حق كاراستدروكنے كى ناياك سازشيں كرتے رہے، بھی مکہ مرمہ کے جا بلول کوشکل سے مشکل سوالات کھڑ کرمجواتے رہے مرالله تعالیٰ کی طرف سے ہرسوال کا جواب دندان شکن ہوتا تھا ہجرت کے بعددونوں طرف کے سازشیوں نے الل حق کوچین سے نہ جینے دیا، بار بار مدینہ برج مائی ہوئی اور بہود کی غداری اور داخلی سازشیں بھی شامل حال رہیں مکرآ خر کار فتح دین حق کی بی ہوئی جتیٰ کہ یہودیوں اورمشرکین کی مشتر کہ کوششوں سے بورا جزیرہ عرب مہینہ منورہ کی تنفی می اسلامی ریاست پرٹوٹ پڑا مگر اس غزوہ خندق میں بھی الله تعالیٰ کی نصرت و تائید، حکمت و تدبیر نبوی اور اہل حق کے بے مثال اتحاد وتعاون سے بیک کرطوفان بلائجی ناکام و نامراد ہو کر بھر کمیا، بادصیااوررعب مصطفیٰ من المنظم في السطوفان كفروشرك كامنه بجيرويا، جزيرة عرب سي جلاوطن بون والي انبى یبود بول نے روم وابران کولرزہ براندام کر دیا اور وہ اسلامی ریاست کے مقابل آ مکتے، جھوٹے مدعمیان نبوت کھڑے گئے ،وفات نبوی کے بعدار تداد کا ہولناک فتنہ کھڑا کیا گیا پېرنوخيز اسلامي خلافت راشده كےخلاف روم وايران كےلئكر آگ بكولے بن كرحمله آور ہوئے ان کے پس منظر میں بھی وہی بہودی چیخ و بکار تھی محر نتیجہ فنق حات اسلام اور وقت کی دو بروى سلطنول كالميجوم نكلنے كى صورت ميں سامنے آيا، دارار قم اور صفه مسجد نبوى ميں نور نبوت کے زیرسایہ تربیت بانے والوں نے صرف رائع مدی کے اندر اندر بیک وقت تین براعظمول، ابیثاء افریقنداو بورب، میں ایک الیی مثالی سلطنت اور ایک ایسےروح برور و بر مشش تدن کی بنیادر کی جوراتی دنیا تک انسانیت کے لئے قابل تقلید مثالیں ہیں!

پر سلیمی جنگوں کا طوفان بلاخیز اٹھایا کمیا گرآ خرکارظلم و نامرادی کی چندمثالیں چھوڑ کر فائب و خامر بیطوفان بھی استخدا تھایا کمیا گرآ خرکارظلم و نامرادی کی چندمثالیں چھوڑ کر فائب و خامر بیطوفان بھی لوث کمیا، اس کے بعد استخراق و استعار کے دور بھی اسپنے افتر او اورظلم کے نشان چھوڑ کر قصہ مامنی بن مجے ، پھر اسپنے عہد کے دوشیطانوں میں سے چھوٹا شیطان ۔ سوویت یو نیمن ۔ گرم یا نیوں تک رسائی کے پرانے زاروں کے خواب لے کر کھیا۔

افغانستان پر چڑھ دوڑا گر پورے عالم اسلام کے نمائندہ مٹی بحر مجاہدین کے سامنے ریت

کے گھروندوں کی طرح بھر کررہ گیا! اس کے بعد شیطان بزرگ امریکہ کو اسلام کے ازلی
وشھنوں اور عالمی صبیونیت نے تہذیبوں کے تصادم کا ڈھکوسلا پیش کر کے ایک منظم عالمی
سازش کے بعد نام نہا درہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ دے کرمیدان بی اتارا اور
اسرائیل کے شائی لاک اور بھارت کے بت پرستوں نے انگل سام کی پوری پوری مدد کی گر
نام نہا دنائن الیون اور تبانی پھیلانے والے جھیاروں کے جھوٹے نعروں کے باوجود انگل
سام کے زوال کی بنیاد پڑ چگ ہے اور سب سے آخر میں حزب اللہ کی چند ابا بیلوں نے
برمست یہودی کے نا قائل شکست ہونے کے زعم باطل کوتو ڈکر خاک میں ملادیا تو یہ ہے
برمست یہودی کے نا قائل شکست ہونے کے زعم باطل کوتو ڈکر خاک میں ملادیا تو یہ ہے
ایک اجمالی خاکہ اسلام کے خلاف ڈیڑھ نیزار سالہ یہودی سازش اور اس کے تو ڈکا۔

ا یک طرف توبیه ور با ہے اور دوسری جانب نور حق کے ضابطہ زندگی پر مہذب اور روش ونیاخود بخود کمل بیرابوتی جاربی ہے،نوراسلام جو پھھانسانیت کی فلاح کے لئے لایا سے جار و تا جارانسانی دنیا خود بخو د مانتی چلی جارہی ہے! یہی الله تعالی کومنظور ومقصود ہے اسلام دین امن وسلامتی ہے اور امن سے بی مجمیلا ہے اور امن وسلامتی کے لئے امن سے بی مجلے گا!!۔ بعثت نبوی کے بعد سے اٹھنے والا بیشیطانی طوفان بلاخیز ہے جواسلام کی بیخ کئی ، آٹار نبوی کو برعم خولیش منادینے اور مسلمانوں کو دنیا سے نابود کرنے پر کمر بست ہے اور جس کی خفیہ باک وورحدوبقض اسلام میں ہمیشہ سے جلنے والے یہود کے ہاتھ میں ہے مر دوسری جانب بيكاروان اسلام ہے جو الى منزل حق كى طرف روال دوال ہے اور بالآخر عالم انسانیت کوای منزل کی طرف لا رہاہے چنانچہ دین حق کے عطا کردہ اصول وضوابط عالم انسانیت کامعمول بنتے جا رہے ہیں، اسلام کے مثبت اثرات نے اور اس کے سے بيروكارول في اليخ قول وهمل سه دنيا كاجلن بى بدل داسك، انسانيت كامقدرسنوارف ادراست بهترمتعتل كالمرف مأك كرف كاستى مكتكورانبائي خاموش كيساته جاري ركمي موكى ہاس كے آثارونشانات كودائع طور يرد يكما جاسكا ہے۔

جنيوا كنوشن توبهت بعدكى بات ہے محرر حمة للعالمين محسن انسانيت حضرت محمد ملكي ليكا سنے سب سے پہلے جنگ اور امن کے اصول مقرر فرمائے منے، ان پرخود بھی عمل کیا اور اسینے پیروکاردں کو بھی ان پر بوری طرح عمل کرسنے کی بختی سے تاکید فرمائی ،جنگی قید بول کوغلام جرگز تہیں بنانا بلکہ فدیداور تاوان لے کرآ زاد کروینا ہے یا جنگ کے خطرات کل جانے کے بعدان پر احسان کرکے جھوڑ دینا ہے(8)، ان کی جان لینا یا آہیں غلام بنانا تطعی حرام وممنوع قرار وے دیا گیا، سلے اور قیام امن سب پر مقدم ہے، سلے حدیبیاس پر شاہر ہے، مفتوحین کو خیط وغضب سے بیانا ہے، جذبہ انتقام کے سرکش کھوڑے کولگام دینا ہے، فتح مکہ کا تاریخی بلکہ تاريخ ساز دا قعداس برگواه ہے، رحمة للعالمين ملتي ليام كيفوعام كاابيا عملى مظاہره ہواجس كى تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہ تھی مگر بعد میں ایک عملی نمونہ بن گیا، اس سے پہلے تاریخ نے مفتوحين كے ساتھ بيەس سلوك بھی نہيں و يکھاتھا تمر بعيد ميں تم سے تم مسلم فاتحين کے لئے تو بيمعمول بن كيا مفتوحين كے ساتھ رحمت وشفقت كاسلوك اسلامى فتو حات كا ماثو بن كيا!! فتح بیت المقدس کو بی لے لیجئے ، بیشہر مقدس یہودیت ،میسجیت اور اسلام سب کے كئ برابرمحترم اورمقدس بمعزرت فاروق اعظم رضى الله عندية بيت المقدس كيمعنوح یہود بوں اورعیسائیوں کے ساتھ جس شفقت اور فراخ ولی کاسلوک کیا اس کے نقوش آج بھی شہر کے درود بوار اور تاریخ کے صفحات میں زندہ و پائندہ بیں لیکن اس کے برعش صرف چندصدیاں بعدای شہر کے مسلمان مفتوحین سے ساتھ جوسلوک صلیبی در ندوں نے کیااس کی تفاصیل سے انسان لرز جاتا ہے اور انسانیت ماتم کرنے لگتی ہے۔خود عیسا کی مؤرخ لین پول (جوان صلیبی درندوں کے ہمراہ تھا) نے جو تفامیل دی ہیں انہیں پڑھ کرسرشرم سے جمک جاتے ہیں،مبراتسی میں مسلمانوں کا اتناخون بہا کے مسلیوں کے محضے ڈو ہے نظرا ہے يتصاور كليول من مسلم خون ياني كي طرح ببدر باتعا (9)!

اس کے بعد جب سلطان ملاح الدین ابو بی نے بیت المقدس کوسلیوں سے آزاد کرایا تو ایک بار پر فقع کے مفتوجین بیت کرایا تو ایک بار پر فقع کے مفتوجین بیت

المقدى كے ساتھ مشفقان سلوك كى ياديں تازہ ہو گئيں! ليكن پھريكى بيت المقدى جہيد برطانوى صليبوں نے دوبارہ فتح كيا تو پہلے صليبوں كے خونيں ڈراے كوايك بار پھر دہوایا عميان كرد فاتخانہ قبعنہ كود كھتے ہيں تواريل شيرون اورا يہود المرت كے ہوائى جہاز، ثينك اور راكث نہتے فلسطينيوں اور لبنانيوں كے ساتھ جوسلوك كر رہے ہيں اس پر مہذب انسانيت ماتم كرتى ہوئى دكھائى ديتى ہے گران سب كے باوجود باپائے روم بني ڈك صاحب كو يمي نظرة تا ہے كہ اسلام تلواد سے پھيلا نہ اور جہاد اسلامی باپائے روم بني ڈك صاحب كو يمين نظرة تا ہے كہ اسلام تلواد سے پھيلا نہ اور جہاد اسلامی اعثر و خیشیا اور طائيشيا وغيرہ ميں تو بھي كوئى مجام بياسى داخل ہى نہيں ہوا؟! تو يہاں پ اعثر و خيشیا اور طائيشيا وغيرہ ميں تو بھي كوئى مجام بياسى داخل ہى نہيں ہوا؟! تو يہاں پ كون تى تكواد نے اسلام پھيلا يا! دراصل پاپائى كوبش اور بليئر جيسے متعصب عيسائيوں كى افغانستان اور عراق ميں درندگی تو نظر ہی نہيں آتی! ان كے کلسٹر اور ڈیزی كٹر بم تو آئيں افغانستان اور عراق ميں درندگی تو نظر ہی نہيں آتی! ان كے کلسٹر اور ڈیزی كٹر بم تو آئيں بھول بی نظر آتے ہیں!!

چلے جگ اورائن کی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور علم و تہذیب کی باتیں کرتے ہیں، مغرب کو اپنی دو چیزوں پر بڑا تاز ہے، ایک اپنی سیکولر ازم اور جمہوریت کی علمبردار تہذیب پر اور دوسراعلم یا سائنس اور شیکنالو جی پر حمر جمہوری تہذیب کو مصر میں اخوان کی جمہوری فتح ، الجزائر میں اسلامی محاذ کی جمہوری کامیا بی اور فلسطین میں جماس کی جمہوری کامیا بی اور فلسطین میں جماس کی جمہوری محکومت کوار آئیں، سیکولرازم کا بیعالم ہے کہ بش اور بلیم کوانے اپنے دارالحکومتوں میں بیٹھ کومت کوار آئیں، سیکولرازم کا بیعالم ہے کہ بش اور بلیم کوانے اپنے دارالحکومتوں میں بیٹھ کر مکہ مدینہ قاہرہ، دشتی ، طہران، بشاور، لا ہوراور کرا ہی میں امن وجین سے نماز روزہ کرنے اور قرآن کریم پڑھنے والے مسلمانوں سے ان کے قبیم عقائد کی اصلاح کی فکرستا کرتی ہے، آئیس اپنے فیدی تعصب کا احساس نہیں اور اپنے ملک کے تک نظر عیسائی بالکل نظر نہیں آتے اور اصل یہ جا ور سے اپنی تمام تراسلی برتری کے باوجود موت کو کلے باکس نظر نہیں آتے اور اور نے مار کے لئے سامرا ہی محملہ آوروں کو واصل جہم کرنے والے اور کو دسک اور کے باتے سامرا ہی محملہ آوروں کو واصل جہم کرنے والے اور کور مسلمانوں کے دلوں سے حب رسول خود بھی جم بنے والے اور لوٹ مار کے باتے سامرا ہی محملہ آوروں کو دامس جم کے دوں سے حب رسول

ایمان، جذبہ جہاداور شوق شہادت تھینے نکالناجا ہے ہیں، وہ آئیس عزت کی موت مرنے کے بجائے ذلت کی زندگی کا خوگر بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے ان کی دولت ایمان کے ساتھ ساتھ دولت غیرت بھی جھیننا چاہتے ہیں مسلمانوں سے ان کی دولت ایمان کے ساتھ دولت غیرت بھی جھیننا چاہتے ہیں مگر آئیس غیر سلم کر کے، آئیس دیوار ہے بھی لگانے کا شوق فرماتے ہیں تا ہم آئیس یہ کوارائیس کہ یہی مسلمان ان کے لئے موت کا پیغام بن جائیں گئیں۔

## اي خيال است ومحال است وجنون!!

میں مجسی عجب سیکولرازم ہے کہ مشرقی یورپ کے مفلس و قلاش ملک تو یورپی یو نین کے رکن بن سکتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی ہیں مگر بدلوگ اپنے ہاتھوں سے سیکولر بنائے ہوئے کمالسٹ ترکی کو مجمی رکنیت ہیں دیں سے کیونکہ اس پرمسلمان کالیبل نگا ہوا ہے! تو یہ ہاان کا سیکولرازم!!

اب ذراان کے ہاں علم کود کھے لیجے ، مسلمان ملکوں کے جونو جوان مرداور عورتیں مغرب
کی درسگا ہوں میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی فریب کاری اور بدنیتی کے مظاہرے ہوتے ہیں، ایک طرف تو آئیس فحاثی دحریانی پراکساکن مہذب 'بنانے کے جتن کیے جاتے ہیں تاکہ وہ دائیں جاکراپنے وطن میں اجبنی لگیں، پھر ان سے ریسر چھ ایے موضوعات پر کروائی جاتی ہے جوخود مغرب کے لئے تو کار آمد ہو سکتے ہیں گر ان غریب مسلمان ممالک کے کی موضوع پر کام نہیں کرنے دیتے جو قیتی زرمباولہ خرچ کرکے آئیں مسلمان ممالک کے کی موضوع پر کام نہیں کرنے دیتے جو قیتی زرمباولہ خرچ کرکے آئیں دہاں تھیجے ہیں، یہ نو جوان جب کار بیکار کرکے واپس آتے ہیں تو خودکو اپنے لوگوں میں اجبی محسوں کرتے ہیں اس لئے" روش خیال تہذیب' کی یادستانے لگتی ہے اب اگر وہ مغرب کو کسی کام کے قابل نظر آتے ہیں تو آئیں خوش آمدید کہا جا تا ہے بصورت دیگر ایک ناگوار ہو جو بحو کر ویزا تو مل جا تا ہے مگر باعزت کام نہیں دیتے ، اس طرح غریب مسلمان ناگوار ہو جو بھر قابل اوراعلی د ماغوں سے عموم کردیے جاتے ہیں!

فیکنالو تی نبیں سیکھنے دیے جس سے وہ مغرب کا مقابلہ کرسیس، ایٹی فیکنالو جی تو رہی ایک طرف وہ تو انبیں کمپیوٹر فیکنالو جی کی مغید اور اعلیٰ اقسام تک بھی رسائی حاصل نبیں کرنے دیے! مگر اس سب بچھ کے باوجود دعوی سیکولرازم اور جمہوریت کا ہے اور مسلمانوں کو سائنس کے میدان میں بسما ندہ ہونے کا طعنہ بھی دیتے ہیں! علم کے باب میں بیکھوٹ، بید کئل اور بیفریب کاری صرف "علم و تہذیب کے نام نہا دسیکولرعلم برداروں اورروشن خیالوں" کی کوزیب دی ہے!

محراب ذرااس علم وتبذيب كى روشى كى بعى ايك جھلك ديكير ليجئے ، جو پندره سوسال بہلے غار حراء سے پھوٹی تھی! میمغرب کاعلم و تہذیب بھی اگر چہ غار حراء کی اس کرن کالتلسل کہا جاسکتا ہے مکراس میں کھوٹ، بل اور فریب کاری کے عناصر "علم و تہذیب" کے ناخداؤں نے خودشامل کیے ہیں تا ہم قابل توجہ بات بدہے کہاس کرن کی روشنی کا دائرہ مسلتے مسلتے بہت دورتک پہنچ میا ہے اس دائرہ کے ابعاد واطراف کا بھے اندازہ لگانا اوراس کا حقیقت پبندانه بلکه حق پرستانه جائزه تو صرف منصف مزاج انسان بی لیے سکتے ہیں جو بیہ الجيئ طرح جانة بول كه غار حراء من " اقرأ" كي حكم رباني سے يہلي علم كهال تفااور معرفت كاكيا حال تفا؟! يونان كے قلسفى كے نزد كي علم وفلسفداعلى اور چند محنے بينے انسانوں كاحق تھا، رومنوں نے علم و حکمت کے دفاتر تہ خانوں میں بند کر چپوڑے ہتے تا کہ ال کی " " محوست " انسانی معاشرہ کو برا کندہ نہ کرنے یائے ، ہند کے برجمنوں نے بوخی کواپی ذاتی جائداد بنار کما تھا جس پر کسی اور کا کوئی حق نہ تھا حتی کہ اگر کوئی شودر کلی میں سے گزرتے موے يرجمن كى "عالمانه آواز" سن ليتا تعاتواس كے كانوں مسسسه بلاديا جاتا تعا، ايسے عمل غار حماء سے مجمو شنے والی' اقر اُ'' کی کرن نے علم ومعرفت کو انسانیت کا زیوراور حق ہی تبيل بلكه برمردوعورت كافريف قرارد دياتها كدحل سياتو دست بردارتجى بوسكة بالمكر فريينه كاتارك بحرم اور كنهكار موتاب!

"اقرأ"كمال رسول عربي ما يناه في المائيل في المائيل في المائيل المائيل

آدمی کا بول بالا کردیا، پہلے جنگی قیدی قبل کیے چاتے ہے، غلام بنائے جاتے ہے یا تاوان کے کر چھوڑے جاتے ہے گر تاریخ انسانی جی بدپلی بار ہوا کہ علم جنگی قیدیوں کے لئے پروانہ آزادی بن گیا اور صرف بد کہا گیا کہ ہر پڑھا لکھا قیدی دس بچوں کو لکھا پڑھنا سکھا دے تو وہ آزاد ہے! بیای رسول سلٹ آئیم کے پیروکار ہے جنہوں نے روم ویونان کے علوم و معارف کو ضائع ہونے سے بچالیا، اپنے تجربات سے نئے سے نئے اضافوں کے معارف کو ضائع ہونے سے بچالیا، اپنے تجربات سے نئے سے نئے اضافوں کے ساتھ سیحی مغرب کو جہات سے نکالا اور موجودہ مغربی سائنس اور شیکنالو بی کو مضبوط بنیادی ساتھ سیحی مغرب کو جہات سے نکالا اور موجودہ مغربی سائنس اور شیکنالو بی کو مضبوط بنیادی فراہم کیں گر تاریخی حوادث نے علوم ومعارف کا علم مسلمانوں سے بی مغرب کو تھا دیا گئی اور تلقین فرمائی تھی گر کا تروان علم سے بچھڑ نے والے سلمانوں کے بیغیر نے تو علم دیا تو تعلم مائن کی اور نیا دی تاکنس کو صرف نافع کی دعا ماگی اور تنیاوی تمام ضرور توں کا ضامی تھا!

اس پھیلتی ہوئی بات اور لمبی گفتگو کواگر ہم اختصار اور جامعیت کے رنگ بیس سمیننے کی کوشش کرنا جا ہیں تو یوں سمیٹ سکتے ہیں کہ:

(۱) دفت ایک سمندر ہے گراییا سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں گر خاموش ہے اس لئے کہ اس کونہ کوئی دریا سیراب کرتا ہے اور نہاس کا کوئی منبع ہے۔ ازل سے ابدتک پھیلا ہوا ہے، ازل کہاں تھا اور ابد کہاں ہوگا؟ یہ معلوم کرتا ہم فائی اور محدود صلاحیتوں کے مالک انسانوں میں سے کی کے لئے ممکن نہیں ، ہاں ہمارا کوئی قدم ، کوئی کار تامداس خاموش گرنا پیدا کنار سے سندر کی خاموش کوئو ڈسکتا ہے گراس قدم یا کارنا مدسے ٹو نے والے خاموش پائی میں جولہر سمندر کی خاموش کوئی گرنا ہوئی ہے، جیسے آپ خاموش اور پیدا ہوتی ہے اس کی زندگی اور بقاحسب طاقت اور تا شیر ہوتی ہے، جیسے آپ خاموش اور ساکت پائی میں کوئی پھر پھیئے ہیں تو اہریں پیدا ہوتی ہیں جودائر و بناتی ہوئی پھیلتی ہیں پھرختم ساکت پائی میں کوئی پھر بھتنا بھاری ہوتا ہے اس کی لہریں بھی دور دور تک جاتی ہیں وقت اور ہوجاتی ہیں پھر بھتنا بھاری ہوتا ہے اس کا قدراس کی لہریں بھی دور دور تک جاتی ہیں وقت اور ناموش سمندر میں تخلیق وظہور مصطفوی سے جولہریں اپھی ہیں ان میں اتی

طافت اورایی تا ٹیر ہے کہ پھیلتی ہی جلی جارہی ہیں ، بید کئے میں آئی ہیں نہ آئی ہیں نہ آئی ہیں گا ان کا دائرہ دائم پھیل دیا ہے اور پھیلتا ہی چلا جائے گا ، شاعر نے آپ سائٹی آئی ہی کیا دائرہ دائم پھیل دیا ہے اور پھیلتا ہی چلا جائے گا ، شاعر نے آپ سائٹی آئی ہی کیا خوب کہا ہے (10):

لَهُ هَمِمٌ لَا مُنتَهِى لِكِبَارِهَا وَهِمَّتُهُ الصَّغُورِي أَجَلُ مِنَ الدَّهُرِ لَكَ هَمِنَ الدَّهُرِ لِعَ یعیٰ آپ کوالله تعالی نے کتے ہی عزائم اور ہمتیں عطاکی ہیں ،ان میں سے بڑی بڑی ہمت ہمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ، ہاں آپ کی جیوٹی سے چھوٹی ہمت بھی زمانے بھرکی ہمتوں سے بردی ہے!

ظہور مصطفوی نے دفت کے خاموش سمندر میں جولہریں پیدا کی ہیں وہ پھیلتی ہی چلی جا کھیں اور ان کے اثر ات ازل سے ابد تک ہیں کہ ازل میں سب سے پہلے نور مصطفوی بیدا فرمایا گیا اور کتاب زندہ قرآن تھیم کے مجزات تو ابد تک ظاہر ہوتے بیلے جا کیں سے بیدا فرمایا گیا اور کتاب زندہ قرآن تھیم کے مجزات تو ابد تک ظاہر ہوتے بیلے جا کیں سے اس کے ازل میں ان کا ابدیکی ان کا اللہ بی کا ان کا اللہ بی کہ ان کا اللہ بی ان کا اللہ بی کہ بیا کہ بی کہ

آپ نے کہنی زندگی گزار لی ہے؟ پیچے مر کرتو دیکھیے گزرے ہوئے وقت کے فاموش سمندر میں آپ کیا کیا جھوڑ آئے ہوں گے؟ کھوداغ! کچھ نقطے؟! گران میں سے گئے ہیں جو آپ کے لوح مافظ پر شبت ہیں؟ اکٹر محوجو گئے گرکوئی ایک باتی بھی ہوگا ہیں اپنی اہمیت کے مطابق! یہی حال اوح تاریخ کا ہے جو وقت کے خاموش سمندر میں بیدا ہونے والی لیروں کوریکارڈ کرتی ہے، کوئی لیم جس قدر طاقت وراوراٹر انگیز ہوتی ہے ای قدراس کو بقا اور دوام نصیب ہوتا ہے!

رب جہار وقد میر نے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو قلب مصطفیٰ میں قرآن کریم کو قلب مصطفیٰ میں قرآن کریم کو قلب مصطفیٰ میں اللہ القدر کو ہزار مہینے سے افضل و بہتر قرار دیا محربی میں اللہ ہزارہیں بلکہ بہتو زمانے کی ہزاروں کروڑ وں راتوں سے بھی افضل و بہتر رات ہے بہیں بلکہ اس کے برابراور ہم پلہتو کوئی اور رات ہوئی ہیں سکت ا بھلاجس رات کو کتا ہے زندہ قرآن کریم کے نزول کا نقط آغاز ہونے کا شرف حاصل ہے اس کا حاط

کیے مکن ہے، کتاب زندہ جس نے انسانیت کا مقدرسنوار دیا اور وقت کا دھارا بدل کردکھ دیا، یہی کتاب زندہ قرآن کیم سیدنا محمصطفیٰ احمد مجتبیٰ سائیڈیٹی کا زندہ و پائندہ مجزو ہے مگر بہت سے مجزات میں سے ایک مجزو ہے!!۔

وہی کتاب لاٹانی جس نے صحرانشینوں کوعلوم ومعارف کا مالک بٹا دیا اور وہ بقول اقبال (11) ع

## "اذكماب صاحب دفتر شدند!"

و بی صحیفہ انقلاب جس نے تاریخ کارخ بی تبیں بدلا تاریخ کوراستہ بھی دکھایا ہے، اس كتأب نے علم وتہذیب كاغلغله بلندكيا، علم آ زاد ہوكرانسان دوست چراغ نور بن گيا اور انسانیت دوست تہذیب کی بنیاد پڑی جوانسانوں کوصرف مہذب ہی نہیں بتاتی بلکہ ان کی ونیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دیتی ہے، اعتدال وتوازن کی الی صراط منتقم روش کی جو وحدت ومساوات اوراحرّ ام آ دمیت اور آ زادی ہے بھی ہمکنار کرتی ہے مگرسب ہے بر حکرید کہ بندہ کوایئے رب ہے بھی ملا دیتی ہے، اعتدال اور توازن کی ایسی راہ جس میں موسوی قبر وجلال بھی ہے کہ مجرم کیفر کردار کو پہنچے مگراس میں شفقت ورحمت عیسوی بھی ہے كم عفوودر كزرسز ااورانقام سے اصل وبہتر با فاعتد واعكيه وبيثل مااعتكى عكيكم "جس طرح اس نے تم پر جارحیت کی ہے تم بھی کرو مگراتی ہی جنتی اس نے کی ہے " لیکن اكر عفوو در كزرست كام لوتو هُوَ حَيْدُ لِكُمْ " وهتمهار \_ لئة افضل اور بهتر بيخ اورموس كى بعى يمى شان ہے اس لئے اس كے جلال سے ڈرتے رہو مكراس كے جمال ہے بمى توقع ركھو!!\_ (۲) شعراء اور فلاسغه كماب كائنات كے اول وآخر كے بارے بي اينے اينے خيال كے دائروں میں تم بیں بھی کو پچے معلوم نہیں ای لئے گزرے ہوئے کل کے بارے میں تو پردہ حرت میں بی سی آنے والے کل سے بھی وہ آگاہیں اس لئے بھی کہتے سے محے بیں کہ: اول وآخرای كبندكتاب افتاد است"اس يراني كتاب كايبلا اورآخري ورق كبيل كمو

گرہم اس تخیرے آزاد ہیں کیونکہ ہمارے نزد یک اس کتاب کا تنات کا حرف اول بھی اور ابتداء بھی حمزے جمعطفی احم مجتبی سائھ الیہ ہیں اور اس کی انتہا اور حرف آخر بھی وہی فات پاک ہے سائھ الیہ ہیں کا ارشاد گرامی ہے کہ اول ماخلق الله نوری "کہ میرے فات پاک ہے سائھ الله نے میر نور نبوت کی تخلیق ہے ہی اپی تخلوق کا آغاز فر مایا "۔ یہ بھی ان کا فر مان ہے کہ "مخلیق کے لحاظ سے میں سب سے پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں کا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیانی مرسلے میں سے "اور سرکار ملٹی ایونی کی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیانی مرسلے میں سے "اور سرکار ملٹی ایونی کی بیان مرسلے میں سے "اور سرکار ملٹی ایونی کی بیان اور سب کو معلوم ہے گارے کے درمیانی مرسلے میں میرے بعدا ب کوئی نیا نبی ہیں آئے گا"۔

یوں آپ نبوت ورسالت کی خشت اول بھی ہیں اور آخری بھی ، نبوت ورسالت کے نقط آغاز کا شرف بھی ، نبوت ورسالت کے نقط آغاز کا شرف بھی آپ ہی کونفیب ہوا اور اس کا تکمیلی کردار بھی آپ کوسونیا میا ، اس لئے کلام نبوی میں منصب رسالت کو ایک عمارت سے تشبید دی می جوخشت اول کے بعد کھل ہو می مراکب این کی جگہر ایک این کی جگہر ایک این کی جگہر ایک اور نبوت ورسالت کی بی عمارت کھل ہوگئی !

تقی پھر ہزاروں اکھوں ہے ہوئے آج کروڑوں میں ہے۔ اس لئے شیطانی تو تیں ، یہ اسے آگے سے بہل روک سکتیں اور شدا ہے دائیں بائیں سے کوئی گزند پہنچا سکتی ہیں ، یہ وعوت اسلام بافکل محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور معید بھی یہی ہے ، اس لئے خود فر مایا کہ یہ کتاب حق ہم ہی نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنا ہے!!

'' اقر اُ'' کے طمبر دار تی العلم سٹی آئی پر نازل ہونے والی یہی کتاب علم تھی جس نے آدی کے ساتھ ساتھ علم کا بھی بول بول کردیا اور اقبال نے کہا (12):

تو نی دانی که آئین تو میست؟ زیر گردول سرمکین تو میست؟

آل کتاب زنده قرآن نحیم حکمت اولا بزال است و قدیم نبخ اسرار تکوین حیات به ثبات از قوتش گیرد ثبات حرف او را ریب نے تبدیل نے آیے اش شرمنده تاویل نے پخته ترسودائ فام از زوراو درفقد باسنگ جام از زور او ی برد پابند و آزاد آورد صید بندال را بفریاد آورد نور او نوع انسانی را پیام آخرین حال او رحمة للعالمین ارخ می گیرد ازو تا ارجمند بنده را از تجده سازد سر بلند ارخ می گیرد ازو تا ارجمند بنده را از تجده سازد سر بلند کر توی خوابی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآل زیستن! شرجه بذرا) کیا تجه پیته می تیرا آئین کیا ہے! آسان کے نیج تیر افتدار کاراز کیا ہے؟

ترجمهذ(ا) کیا تجه پیته می تیرا آئین کیا ہے! آسان کے نیج تیر افتدار کاراز کیا ہے؟

(س) و وقرآن جوزندگی کی تفکیل کانتخه ہے جس سے بے ثبات کو ثبات اور پیختی ملتی ہے۔ (س) اس کے کسی حرف میں نہ دکک ہے نہ تہدیلی ہوئی ہے اور اس کی آیات کو کسی تاویل کی منرور سند نہیں۔

(۵)اس کی طاقت سے نا پائد خیالات کو پھتلی حاصل ہوتی ہے، اس کے زورے جام کو پیتر

ے مرانے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔

(۲) رقر آن کریم پابند بول کوئم کرتا ہے اور آزادی دلاتا ہے اور قید کا شکار انسانوں کی فریاد ری کرتا ہے۔

(ے) یہ نوع انسانی کے لئے اللہ کا آخری پیغام ہے جس کے حامل ہی آخر الزمان ملٹی آئیلم جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔

(۸) اگر کوئی بدنعیب موقو وه اس کتاب حق سے خوش نعیب بن جاتا ہے اور بید کتاب انسان کووحدہ لائٹریک کابندہ منا کرعزت وہر ماندی سے ہمکنار کردیتی ہے۔

(۹) ڈاکواورراہ زن اسے حفظ کر کے قائد ورہنماین مجھے اورا یک کتاب کے طغیل و خیرہُ علوم ومعارف کے مالک بن مجھے۔

(۱۰) اگراے مسلمان تواسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی آرزور کھتا ہے تو پھر بیزندگی تجھے قرآن کریم کے بغیر تبیس نعیب ہو تکتی!!۔

دعویدار بن مجئے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہلوگوں کے ذہنوں میں خدا کا سی تھور جا گزیں نہ ہوسکا تھا، جمو نے دعوے سے خدائی ال جاتی تھی اور لوگ ان کے سامنے سر بھوو ہونے کلتے تنے محروہ جواول بھی ہے آخر بھی جونی الانبیاء ہے اور ختم الرسل مان التی ایم کی ہے تو ان كى بعثت مے الله تعالى كا وجود برحق اور شان تو حيد انسانوں كے لئے كمل كرواضح موكى ہے،قرآن كريم في معبودان باطل كے يول كھول ديئے ،الله تعالى كے وجود يراور محراس كى وصدانیت پرایسے ایسے قوی، عام قبم اور آسان دلائل قائم کیے مسے کدانسانوں پرالله تعالی کا وجود ،عظمت اور کبریائی کھل کرواضح ہوگئی اوراب نمر ودوں ،فرعونوں اور شدادوں جیسی ہے بس اور حقیر مخلوق کے لئے خدائی کے دعوے نامکن بلکہ شرمناک معلوم ہوتے ہیں قرآن كريم كے بيغام تن نے كوشت يوست كانسانوں كوعقيدة توحيد كے طفيل فولا دى عزم عطا كرديا! يمى عقيده توحيد تفاجس في صحابه كرام رضى الله عنهم كيسا منيمسى طاقت كونه مخبرنے ديا، يعقيده انسان كودو جيبت ناك وشمنول خوف اور لا مج سي محى نجات ولا تاب اوروه أيك اییا موحدین جاتا ہے جو کسی خوف یا لانچ کو خاطر میں نہیں لاتا اور وَہ شیخ سعدی کی اس خوبصورت رباعي كيملي تضويرين جاتا ہے كه (13):

موصد چو درپائے ریزی زرش چه ششیر بندی نبی بر سرش امید و بس!
امید و براسش نبا شدنک برین است بنیاد توحید و بس!
اور کی وہ جواب تھا جوسیدنا مصطفیٰ سائی آیا ہے نے اپنے بچا صفرت ابوطالب رضی الله تعالیٰ عند کی موجودگی بیس کفار کی اس پیشکش کے موقع پر دیا تھا کہ ہم آپ کو معزز ہے معزز کھرانے کا داماد بنانے اور تمام دولت آپ کے قدموں بی ڈ چرکر کے آپ کو اپنا حاکم مانے کے لئے بھی تیار ہیں، پس آپ ہمارے بنوں کو برانہ کہیں اور تو حیدت کا پر چار جو دی مرتز اور مایا تھا کہ بھی جان ایدلگ اگر میرے ایک ہاتھ پرسوری اور دومرے پر چاند بھی لاکر دکھ دیں تو تب بھی بیس تو حید باری تعالیٰ کے اعلان حق بے باز دومرے پر چاند بھی لاکر دکھ دیں تو تب بھی بیس تو حید باری تعالیٰ کے اعلان حق بے باز دومرے پر چاند بھی لاکر دکھ دیں تو تب بھی بیس تو حید باری تعالیٰ کے اعلان حق سے باز دومرے پر چاند بھی لاکر دکھ دیں تو تب بھی بیس تو حید باری تعالیٰ کے اعلان حق سے باز دومرے پر چاند بھی اور آخری کیا

جۃ الودائ کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ کے ساتھ ایک لاکھ چالیس ہزار ایے
موحد جع ہوگئے تھے جنہوں نے صرف رائع صدی کے اندر جزیر ہو عرب کو شرکین سے پاک
کر کے دفت کی دو پر پاورز، روم وایران کوالٹ پلٹ کر کے تین براعظموں پر ایک الی
عظیم الثان سلطنت قائم کر دی تھی جو آج بھی دنیا کے لئے بے مثال و بے نظیر نمونہ ہے!
انجی تو حید پرستوں نے علم کی الی شعروث کی جس نے دنیا ہیں اجالا کر دیا! انجی ہستیوں نے
انجی تو حید پرستوں نے علم کی الی شعروث کی جس نے دنیا ہیں اجالا کر دیا! انجی ہستیوں نے
غیروفلان ترقائم تھی کی جو اخوت و مساوات، آزادی، باہمی تعاون، فرمد داران روبیاور
غیروفلان پرقائم تھی! جہاں ہرایک دوسرے کے دکھ سکھ ہیں شریک ہونا اپنا ایمان تصور کرتا
تھا! یہی دو پرسمنظر ہے جس نے عصر حاضر کے ایک ستشرق مائیکل ہارٹ کو یہ کہنے پر مجود کیا
گذا ہا جی تاریخ انسانی کے واحد مسلح ہیں جو مادی اور دوحانی دونوں محاذوں پر بکساں طور
پرکامیاب ہیں اس لئے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آدی قرار پانے کا بھی وہی جن رکھتے

 مبود بوں کے حسد اور عدادت کو بھی پڑا دخل ہے تا ہم رسالت محمدی علی صاحبها الصلاۃ والسلام کا کوئی پیچھ نہ بگاڑ سکااور نہ بگاڑ سکے گا!!۔

5۔ بیت مقیقت ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے احر ام آ دمیت کا نام بھی نہ تھا مگر حقوق انسانی کاجو منابطه اسلام نے دیا، بشریت کی جس وحدت ، اخوت اور مساوات بلکه مساوات مردوزن کو جس طرح اسلام نے دنیاست منوایا اور اس پر عمل کروایا ، و لقد کومنا بنی آدم ' ہم نے اولا وآدم كواحرًام ديا" \_ عن احرّام آدميت كوالله تعالى نے اسين آب سے منسوب كيا ہے جس مے حقوق انسانی اور آ دمیت کے احترام وآزادی کی اسلام میں جواہمیت ہے وہ کھل کر واصح موجاتى ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنِ تَعْوِيْنَ 'كَمِم نے انسان كوبہترين سانعے میں ڈھال کر بنایا ہے '۔ میں جمال انسانیت کے ساتھ کمال آ دمیت کا اعلان بھی ہے! دنیا کے سائنس وان مانے ہیں کدکا تنات میں انسان سے برتر ، انسان سے خوبصورت اور اولاد آدم ہے بہتر اور کوئی محلوق نہیں ہے، مرقر آن کریم صدیوں پہلے اس اشرف الخلوقات كى مفلمت وتحريم كاعلان كرچكا ب، رسول عربى مالى التي اين السي تول وعمل سے اولادا وم كابول بالأكرديا ب، ايقرآن عي برس في لا إكراء في التين وين اورعقيده کے معاملہ میں تھی برکوئی جرنبیں کیا جاسکتا'' اورمسلمان ازروئے قرآن آزادی رائے اور آزادي عمل كإيابند ب!! ب

6 ظہور مصطفوی سے پہلے جس وحدت نسل انسانی ، مساوات اور اخوت کا کسی نے نام بھی نہیں ساتھا اسے عقیدہ والیمان کا حصہ قرآن کریم کی تعلیمات نے قرار دیا، آج تو سائنسی شختین نے جینز کی بنیاد پر بہ ابت اور تسلیم کرلیا ہے کہ قمام انسان ، عرب وجم ، کورے کا لے میب ایک بی اولا وجی اور اس کی اصل بنسل ، ذیابی ، ها ندان اور جینا مر نا ایک ، ی قمام کررسول عربی الی اولا وجی اور اس کی اصل بنسل ، ذیابی ، ها ندان اور جینا مر نا ایک ، ی قمام کررسول عربی الی افرائ کے دو معدیاں پہلے بی جوز الاوائ کے مؤقع پر میدان عرفات میں بی بدایات میں مرد وزن سب برابر کے شریک میں بی بدا علان می فراویا کی فروج کر اشلا کے می اس برابر کے شریک میں بہلے میں بی بدایات میں مرد وزن سب برابر کے شریک میں بہلے میں بی بدایات میں مرد وزن سب برابر کے شریک میں بہلے میں برابر کے شریک میلے ہیں بہلے میں بی بدان کی انسان کی فران کی کرو بھی کر اشلا ہے کہ کر اشلا کے کھی کی بیا میں اور اس کو ایک فعرہ میں کہلے کے اسلام نے تو صدیوں پہلے

عورت ادر مرد کوحقوق و فرائض میں برابر قرار دے دیا تھا،عورت کی ورافت اور حق ملکیت اس وقت منوایا اوراس برهمل کردایا جب لوگ اس سے آگاہ بھی ندیتے، آج تو دنیا میں حقوق انسانی کا تحفظ کرنے والی انجمنوں کی تعداد ہی کسی حساب میں جیس آتی ممر جب آزاد انسانوں کو پکڑ کرغلام بنالیا جاتا تھا اور پھر ببینڈ باہے بجوانے کے لئے ان کے ہاتھوں کے بینج کاٹ دسیئے جاتے متھے تا کہ ڈھول یا دف بجانے کے لئے کسی دستے کی ضرورت ہی نہ يز اورخوراك ديئے بغيران ميے امام لياجا تا تعااس وقت غلام آزاد كر نے كوكار ثواب اور آ زاد کوغلام بتانے والے کوملعون قرار دینے والے رسول عربی سالی ایکی کی کا نصاف پیندونیا کیا۔ مقام دے کی؟ آج دنیا کے کونے کونے میں غار حراء سے پھوٹے والی کرن کی روشی تمام دنیا میں پھیل چکی ہے مرظم ورمصطفوی سے پہلے تو دنیا حقوق انسانی کے نام سے بھی شناسال نہ تمحى إعلم وتهذيب كى اس روشى كا اولين اور حقيق كريدث مرف اور مرف رسالت مجري مَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَا خُوانِي نُوانِي بِيسِ بِهِمَ مُ سِيمٌ رَبِّانِي مدتك تو تعول كريكي ہے اگر چہ بعض شیطان رومیں ابھی بھی ہیسب کھے دل سے ماننے کے لئے تیار ہیں مرغیر ارادی طور پر بیسب مجمد مانتا پر رہاہے، اس کئے بیر هینت اپنی جکمسلم اور اٹل ہے کہ اس مب مجمع عطا كننده اوراولين علمبردارتو حعرست محمصطفي احمجتني سلطاليا على مين! 7-بددوسراتمہدى باب ختم كرنے سے يہلے ايك نهايت ناكز بركم بے مدين حقيقت كابيان واظهار بھی ہوجائے ،تا کہ سیدہ آ مندسلام الله علیہا کے براہ راست ذکر یاک نے بہلے آمند کے لال سائن ایجائی حقیقی عظمت اور مقام کا ایک اندازہ بھی ہوجائے، یہ بات غلط میں کے اضداد كاوجود الين أيك شي اوراس كى مقابل ضد كاوجود \_ نظام قدرت كى مكست بحى بهاور منرورت نجى يقول عرب شاعرا يوالطيب أمتكى " وباطندادها تعبين الماشياء " ( يعنى چیزیں ایل صداورمقائل سے زیادہ واضح ہوکرسا منے آتی ہیں!) رحمانی نظام کے مقالیے من شیطانی شروفساد کے موجود ہونے میں بھی شاید بھی تھست یا رازمعمر ہو؟ ارامت کے مقاسط میں دن ہے ، کری کی ضدمردی ہے اور راحت کے مقابل مصفت ہے یا مفاس کے

مقائل کر واہث ہے تو اس لئے ان کا الگ الگ احساس اور مشاہدہ ہوسکتا ہے تو ہرایک کی قدر و قیمت کھر کرسا سنے آتی ہے، جن کے مقابلے میں اگر باطل نہ ہوتا تو جن کی حقانیت اور آخری غلبہ و فتح کا محیج انداز و مشکل بلکہ ناممکن ہوتا، جن اور باطل اپنے اپنے نائج و ثمرات سے پہچانے جاتے ہیں، باطل بظاہر کا میاب ہو کر بھی اپنے انجام اور ثمرات کی تخی وفساد کے باعث نامراد ہی رہتا ہے مگر جن بظاہر شکتہ اور مغلوب ہو کر بھی در حقیقت باطل کی شکست و باعث نامراد ہی رہتا ہے مگر جن بظاہر شکتہ اور مغلوب ہو کر بھی در حقیقت باطل کی شکست و نامراد کی اور انجام بدکا سامان کر جاتا ہے مولا نامجر علی جو ہر کے اس شعر سے جن و باطل کی بامراد کی وار انجام بدکا سامان کر جاتا ہے مولا نامجر علی جو ہر کے اس شعر سے جن و باطل کی بامراد کی وار ادی کاراز کھلتا ہے اور کیا خوب کھلتا ہے:

قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد!!
جس طرح اقبال کے الفاظ میں روز ازل ہے آج تک " چراغ مصطفوی" اور" شرار
پرسی " کے درمیان" ستیزہ کاری" کا سلسلہ جاری و ساری ہے ای طرح سیدنا مصطفل سلی آئی ہی کھی مسلی اور اس کے حاسدین و معاندین کے درمیان معرکد آرائی بھی کھی سلی پیشیدہ مر بمیشہ ہے جاری و ساری ہے، لیکن ان دو اضداد فطری کے درمیان اس اور بھی پوشیدہ مر بمیشہ سے جاری و ساری ہے، لیکن ان دو اضداد فطری کے درمیان اس ستیزہ کاری و معرکد آرائی میں بالآ خرفتح مندی اور برتری دین مصطفوی کا مقدر رہی ہے اور آخری فیملدکن فتح تک بیسلسلہ جاری رہے گا خواہ حاسدین و معاندین کے حملوں میں کتنی ای شدت اور قوت بیدا ہو جائے کاروان مصطفوی منزل حق کی طرف پورے عزم اور حوصلے ای شدت اور قوت بیدا ہو جائے کاروان مصطفوی منزل حق کی طرف پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ بردھتا ہی رہے گا۔

تندی بادخالف سے نہ ہو جرال عقاب یہ تو چلتی ہے تھے او نچااڑانے کے لئے!

ہات یقی کمتے بن مریم علیماالسلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کی پانچ چومد یول
کے زمانہ فتر ت میں ظلم و جہالت کی تاریکیوں اور وقت کی دوسپر طاقتوں، روم وابران، کے درمیان ہیں تمیں سالہ جنگ نے بحر و بر میں وہ فساد مجا دیا تھا کہ انسانوں کے لئے عرصہ حیات تک ہوگیا تھا اور وہ نبی ہنتھر کی راہ کو بری بے قراری واضطراب سے تکنے لگے تھے،
حیات تک ہوگیا تھا اور وہ نبی ہنتھر کی راہ کو بری بے قراری واضطراب سے تکنے لگے تھے،
خیات تک ہوگیا تھا اور وہ نبی متعلق ایرا جیم علیل الله علیہ السلام کی دعا کیں، تو رات موسوی میں نبی آخرالز مان مائی نی باتو رات موسوی میں

محرف ہونے کے باوجود بھی پیشین کویاں باتی رہ گئی تھیں اور اناجیل یا بشارات سے علیہ السلام بھی واضح خو تخریاں موجود تھیں اور سب اہل کتاب کے علاوہ اہل عرب بیں سے اصحاب فکر ودانش کو بھی بیسب بچر معلوم تھا بس فرق بی تھا کہ احبار یہود نبی ہنتظر کے بار سے بیس بہت فکر مند تھے ، بی جانتے ہوئے بھی کو ورات بیس موسوی پیشین کوئی کی روسے آنے والا سرز بین جاز کے کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا مگر بایں ہمہ آرز ومند تھے کہ وہ بنی اسرائیل بیس سے ہو، جب کہ بشارات (اناجیل) بیس چونکہ زبان عیسوی سے اسم پاک تحر سائیل اور احمد سائیل بیا اور اجمد سائیل بیا اور اجمد سائیل بیا ہے موفوظ تھا اس لئے سیحی را جب آنے والے اور احمد سائیل بیا اور اجمد تھے بنانچہ بیشت وظہور نبوی سے جاز کے یہود یوں کی امید یں خاک بیس لئے کئیں اور آرزؤ کی حر توں بعث ور بیا سب حد وعنا د ہے، بیہ حد اور عناد میں بھی تھا مرکبین مکہ کے اندر بھی تھا اور سرز بین عرب بیس موجود یہود یوں کے دلوں بیس بھی تھا مرکبین مکہ کے اندر بھی تھا اور سرز بین عرب بیس موجود یہود یوں کے دلوں بیس بھی تھا قرآن کریم نے اس تاریخی تھا دم اور حدوماد کی نشاند ہی بھی کردی تھی کہ دول کی بیس بھی تھا قرآن کریم نے اس تاریخی تھا دم اور حدوماد کی نشاند ہی بھی کردی تھی کہ دول کی ایس بھی تھا قرآن کریم نے اس تاریخی تھا دم اور حدوماد کی نشاند ہی بھی کردی تھی کہ دول کئی کہ دول کی دول کی بھی کوری تھی کہ دول کئی کہ دول کی کہ دول کئی کہ کے اندر بھی تھا دور میں ورد کیوں یورد یوں کے دلوں میں بھی تھا قرآن کریم نے اس تاریخی تھا دور میں ورد کیوں کی کردی تھی کہ دور کھی کہ دور کی اور کی کی کردی تھی کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی کی کردی تھی کہ دور کیا کہ دور کھی کیا کہ دور کی تھی کردی تھی کہ دور کیا کی کردی تھی کی کردی تھی کردی تھی کور کیا کیا کہ دور کیا کی کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ

" آپ یقینا دیکھیں مے کہ اہل ایمان کے دوگروہ شدیدترین دخمن ہیں ، ایک یہودی اوردوسرے بت برست مشرکین!!"۔

اس عنادو خاصمت کے واضح اسب ہیں جن بی سے تین بہت نمایاں ہیں: ایک تو یہ کہ اسلام کی دعوت تن کا پہلا نقط تو حید باری تعالیٰ ہے، دوسرا نقط دسالت مصطفوی ہے اور تیسرا نقط وحدت نسل انسانی ہے، یہ تینوں نقطے نہ یہود کو کوارا ہیں اور نہ بت پرست مشرکین کے لئے قابل برداشت ہیں چنا نچے بت پرست مشرکین اور یہود یوں کے درمیان اور تو حید ومساوات کے قائل مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ تصادم اور ستیز و کاری رہی ہود یوں اور تو حید ومساوات کے قائل مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ تصادم اور ستیز و کاری رہی ہود یوں اور تو حید وساوات کے قائل مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ تصادم اور مین جود یہود یوں کی جنانچیشروع میں مکہ کے بت پرست مشرکین اور مرز مین جاز میں موجود یہود یوں کا اہلی اسلام کے خلاف اتحاد و تعاون اور بھارت کے بت پرستوں کے درمیان اسلام خصوصا یا کتان کے خلاف اتحاد و تعاون موجود ہے!

کو یا یہوداور مشرکین اسلام کی ضد ہیں اور یکی اس تاریخی تصادم کا سبب ہے اسلام نے ہر
زیانے میں یہود یوں کو پناہ دی ہے اور آئیس مظالم کے خلاف سہارا دیا ہے ہندوجھی اسلام
کے سایہ میں ایک ہزار سال تک عزت سے رہے جتنے مظالم بھارت میں ہندوؤں نے
پچاس سالوں میں اپئی مسلم اقلیت پر کیے ہیں مسلمانوں نے ان پراپنے ایک ہزار سالہ دور
عکومت میں بھی نہیں کیے تھے گراس سب کے باوجود بیدوگر وہ۔ بت پرست اور یہودی،
خصوصیت کے ساتھ یہودی خفیہ اور علانیہ اسلام، پیغیر اسلام سائی ہیں اور ہر معرکہ کے بعد
خصوصیت کے ساتھ یہودی خفیہ اور علانیہ اسلام، پیغیر اسلام سائی ہیں اور ہر معرکہ کے بعد
فلاف ہمیشہ برسر پیکارر ہے ہیں! یہ الگ بات ہے کہ ان کی ہر سازش اور ہر معرکہ کے بعد
قدرت نے اسلام کوسرخ روکیا اور یہود و ہندو کی سازشیں اور دیشہ دوانیاں ناکام ہوئی ہیں
قدرت نے اسلام کوسرخ روکیا اور یہود و ہندو کی سازشیں اور دیشہ دوانیاں ناکام ہوئی ہیں
جیسے جسے علم اور تہذیہ بیب تی کررہے ہیں اور لوگ صرف بچے اور تن کے متلاثی بنتے جارہے
ہیں ، ای قدر یہ منصف مزاح لوگ ہر موڑ پر سچائی معلوم کر کے اسلام کی طرف راغب ہیں
ہوتے جارہے ہیں!

اسلام اورمسلمانوں کے خلاف عمر حاضر میں محاندانہ طوفان بھی انہی لوگوں کا اٹھایا ہوا ہے، یدونوں گروہ، مشرکین و یہود، وقت کی واحد سیجی طاقت، انگل سام کو عالم اسلام سے فکرانے پر اکساتے رہتے ہیں تا کہ اسلام کو نابود کرا دیں اورمسلمانوں کومٹادیں گریہ طوفان بلاخیزا پنے اٹھانے والوں کے لئے حسرت بنمآجارہا ہے، کر وفریب کے جال کا تارو پود بھر کر رہے گا، مغرب اور امریکہ کی سیجی دنیا پنجہ یہود سے رہائی پانے والی ہے اور علم و پود بھر کر رہے گا، مغرب اور امریکہ کی سیجی دنیا پنجہ یہود سے رہائی پانے والی ہے اور علم و تنہذیب کی روشن سے منور سیجی مغرب حقیقت حال معلوم کرنے کی طرف راغب نظر آتا ہے! تاریخ نے یہ منظر پہلے بھی دیکھا ہے کہ ناکام سلبہی مغرب کے اکسانے پرجس ہلاکوخان نے بغداد و یران کیا تھا ای کا پر بہتا عاز ان خان مسلمان ہو کر عالم اسلام کا پاسبان بن گیا تھا اور (اقبال کے الفاظ میں بہی منگول کعبہ کے وہ پاسبان ہیں جوہنم خانہ سے ل محتے ہے) ای کے قبیلے کے عثانی ترک چارصدیوں تک طوفان استعار کے سامنے سد سکندری بن کر ڈٹ

ایک انو کھافینا منا قائل خور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانیت کی بہتری کے لئے اسلام کی اعلیٰ اقد ارکوتو دنیا بلاچون و چرا مان رہی ہے! عدل، آزادی، مساوات، انسانی حقوق وغیرہ بی اصول تو اسلام کی بنیادوں میں ہے ہیں، انہیں اگر اقوام متحدہ کے ذریعہ ہی دنیا اپنا لے تو اسلام کا کام تو ہوگیا! بالاخر دنیا یہ بی مان ہی لے گی کہ یہا علیٰ اقد ارانسانیت کو حضرت محمد مصطفیٰ احریج بی مان ہی ہے عطاکی ہیں!!

توجس رسول اعظم وآخر مل النيانية في انسانيت كويرسب بجهديا ہے، جس كى شان يہ ہے كہ وہى اول بھى جي اور وہى آخر بھى۔ جس كے لئے خدان ازل بيس تمام ارواح انبيائے ہے كہ وہى اول بھى جي اور مقام رسالت كا عبد ليا تھا، جس كے فيل الله تعالى كى توحيداور مقام رسالت كى تي اور كمل شاخت ہوئى، جو بوب رب العالمين بھى ہے، رحمة للعالمين بھى، اول النبين بھى وہى ، اس رسول اعظم وآخر مل الله تعالى كا بيار ارسول ہونے كى مقدس كود بيل كا بيار ارسول ہونے كے مقدس كود بيل كالى الله تعالى كا بيار ارسول ہونے كے مقدس كود بيل كالى الله تعالى كا بيار ارسول ہونے كے مقدس كود بيل كالى مالى عظمت وخوش نصيبى كيا ہوگى؟ اس لئے اب لا زم ہوگيا ہے كہ تاریخ كالى مالى وخوش نصيب ترين خاتون كى بيارى شخصيت اور پاك سيرت سے كى اس عظيم ترين مال اور خوش نصيب ترين خاتون كى بيارى شخصيت اور پاك سيرت سے آگائى حاصل كى جائے!!

## جاراولواالعزم انبياء يبهم السلام كآبائ عظام

ہماری اس مخضری کتاب کا اصل موضوع تو سیدہ آ منہ سلام الله علیہا، والدہ ما جدہ سیدنا مصطفیٰ سلی این ہم بیں اور موضوع کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ براہ راست ای پر ہی بات کی جائے، خصوصا اس صورت میں کہ دووا فی وشافی تمہیدی ابواب بھی پہلے ضبط تحریب لاکر شامل کیے جا بچکے ہیں، مگر بات کو احجھی طرح ذبن نشین کرنے اور آ کے بڑھانے کے لئے بعض متعلقات موضوع بھی افادیت سے فالی نہیں ہوتے، چونکہ تاریخ کے چار عظیم اور اولوا العزم انبیائے کرام، سیدنا اساعیل ذبح الله، سیدنا موئی کلیم الله، سیدنا عیسیٰ روح الله اور سیدنا محر حبیب الله علیہم الصلوات والتسلیمات کی امہات طیبات کی سیر وشخصیات کا تقابلی مطالعہ بیش کرنا ضروری سمجھا گیا ہے تو اس لئے ان کے آبائے طاہرین کے مخضرا دراجمالی احوال بیش کرنا ضروری سمجھا گیا ہے تو اس لئے ان کے آبائے طاہرین کے مخضرا دراجمالی احوال سے بھی بات کو آ محمد بڑھانے میں یقینا مدد ملے گ

اس کتاب کے تصنیفی نقط نظر کے بنیادی اسباب میں سے دو بہت اہم اور نمایال ہیں،
سب سے نمایال اور پہلا سب یہ ہے کہ تخلیق کے خمن میں اللہ جل شانہ کی سنت بیر ہی ہے
کہ اس نے حواء کی تخلیق پر آ دم علیہ السلام کی تخلیق کو مقدم رکھا ہے، اس نظام قدرت کی
بدولت عورت پر مرد کو فضیلت اور برتر درجہ عطا کیا گیا ہے، یہ ایک الی حقیقت ہے جس سے
کوئی مفرنہیں اور اس کا انکار عقل و دائش کے بھی خلاف ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے پہلے سید تا
دم الوالبشر کو پیدا فر مایا اور پھر اس کے بعد ان کی وحشت تنہائی کورونق انسیت میں بدلنے
کے لئے سیدہ حواء سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا اس پر قر آن کریم سمیت تمام صحف ساویہ کا اتفاق
ہے۔ تو یوں یہ حقیقت عقلاً اور نقل دونوں طرح ٹابت ہوجاتی ہے۔

ہارے اس تفنیفی نقط نظر کا دوسراا ہم اور نمایاں سبب بینظر آتا ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ الله رب العزت نے اپنی کتاب زندہ قر آن تکیم میں بیہ جو تھمت بیان فرمائی

ہے کہ بیچ کی ولا دت تک اور پھر ولا دت کے بعد ہے لے کر طفولت ، جوانی اور پھر تا زندگی جو بوجوء جوذ مددارى اورجوشفقت ورافت والده كے حصه ميں آتى ہے وہ بے نظير و بے مثال ہےاس کئے کتاب عزیزنے مال کے اس التیاز کو تفصیلی ، مکرر اور تاکیدی انداز میں ذکر کیا ہے(1)، بیسب مجھ والدہ کے مرتبہ کو بہت بلند کر دیتا ہے اور مال کے اس مرتبہ ومقام کوجو تہیں مانتاوہ فاسق اور زند کی ہے۔ہم اس حقیقت پر بھی غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں کہ سید نا محمصطفی احد مجتبی سائی ایکیم نے اسیے ارشادات میں مال کی خدمت ، احتر ام ، دکھوئی ، عبت اور اطاعت کے جواحکام دیتے ہیں وہ برحق اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ، ان سب کے سامنے ہارامرسلیم ہے، مال کی خدمت ،خوشنودی اور دلجوئی باب پرمقدم ہے!لیکن اس سے باوجود بھی باپ کی شان اور مرتبہ میں کمی ہر گزنہیں آئی اور نہ بید ین فطرت اور شرع ربانی کا مقعد ہے، تہذیب مغرب کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس ارشادر بانی کا جواب تہیں لاسکتے کہ الزجال قومون على النساء" مردى عورتول كي ذمددار وكران بين - مادر بدر آزادى نسوال اورنام نهادروش خيالى في عورت كوشع محفل بنايا پهرآ زادى كي نام پرعورت سهسب مسيحة جين لياب عورت اكرتم محفل بى بى ربتى توشايد بات كوارا موتى مكراس خوشما مغرب نے عورت کو صرف محفل نہیں رہے دیا بلکہ اب وہ اسے" ہوس محفل" کے کے بی اوراب توبقول سيدمحمر قطب مغرب نے عورت سے متا کاحق بھی چیس لیا ہے ستر فی صد سے زائد غيرقانوني بچول كواب ممتاكى شفقت كون لاكرد \_ 21 ؟! ممتاكى مارى كوتواب اكيسوي مدى برانے جاہليت كے دور ميں كے تى ہے! پياس سے ساٹھ فى صدى تك مردوزن ايك ساتھدے اورزندگی گزارتے ہیں محروہ اسنے پیدا ہونے والے بچوں کے مال باب کہلانے كے لئے تيارليس اتى غير ذمدداراندوش توجالور بھى اختيارليس كرتے!۔

روش خیانی اور آزادانہ ہوس کاری کے علمبردار ہجو بھی کرلیں وہ برابری کے دعوے سے مورت کو مردیس بنا سکتے! قانون فطرت کوکوئی نہیں بدل سکتا قدرت نے جانوروں کی مادہ کو مجمی زم و نازک اورز کے مقاطبی مادہ کوئری ونزا کت کے علاوہ حسن و کشش کا مالک مجمی

بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں توقد رت نے اس فرق کواور بھی زیادہ نمایاں رکھا ہے اور ہے فرق خوشنا نعروں اور پرکشش دعود ک سے نہیں مٹ سکتا! بلاشبہ مرداور عورت زندگی کے دو پہنے ہیں اور ہم بھی اسے مانے ہیں گر دونوں پہنے ایک طرف لگ محے تو گاڑی کیے چلے گی ؟! اصل برابری حقوق وفرائف کی برابری ہے جواپی اپنی جگہ لینے سے پورے ہو سکتے ہیں ایک د ہمرے کی جگہ جینئے سے تو فسادی مچے گا!

بیت ان اس بات پرمجود کررہے ہیں کہ ہم حسن انسانیت رحمۃ للعالمین سلی الیہ کے الدہ ماجدہ محسند انسانیت سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کے ذکر بیاک کی بات کو آگے بڑھانے اور ان اولوا العزم انبیائے کرام کی امہات طیبات کے ذکر سے پہلے ان کے آبائے طاہرین کی زئر گیوں کا اجمالی فاکہ بھی ذہن شین کرادی ایہ جانتے ہوئے کہ بمیشہ سے غلبہ مردانہ کے خوگر انسانی معاشرہ میں ممتا کے مقام اور عورت کے مرتبہ کو منوانا کتنا مشکل کام تھا؟! یہ شریعت مصطفوی کا کمال ہے کہ یور پی موز جین کی زبان ہیں " تاریک زمانوں" میں بھی وراثت اور کھیت کے حقوق سے سے کیکرمرضی کی شادی اور اینار فیق سفر چنے تک کے حقوق دراثت اور کھیت کے حقوق سے سے کیکرمرضی کی شادی اور اینار فیق سفر چنے تک کے حقوق دراثت اور کھیت کے مقوق سے کے گھرعورت کو مرف حسن کا کتات دریے گئے گھرعورت کو مرف حسن کا کتات

المن المن کا کات من بھی قرار دیا گیا! مال کی ممتا کوشفق و مہر بان بی نہیں بجسم شفقت اور مہر بائی مانا گیا جو انسانی معاشرہ کے لئے سرا پا راحت و سکون اور سرچشہ رحمت و شفقت ہے! بینسب پچھاس لئے ممکن اور آسان ہوا کہ رحمۃ للعالمین سلٹھائی آئی نے سیدہ آ منہ سلام الله علیما کی شفقت بجری گود میں پرورش پائی تھی! اس آ منہ کے شو ہر اور رحمۃ للعالمین سلٹھ آئی آئی کے والدگرامی کون تھے اور دیگر انبیائے کرام کے آبائے عظام کے ساتھ وہ کہال کھڑے ہیں!! بیہ جانے کے لئے بیہ باب اپنی جس اہمیت کا حامل ہے وہ مختاج بیان نہیں ہے تا ہم فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ سے پہلے لانا فیکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی میاد کی بالے کی بیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی مطالعہ کے دو اس بات کو امہات طیبات کے نقابی میاد کی بالے کی بیاد پر اس بات کو امہات طیبات کے نقابی میاد کی بالے کی بالے کی بالے کیا کی بالے کی

والده ماجده حضرت محمصطفی احمر مجتبی ملتی این استی میده آمندسلام الله علیها کے تذکرهٔ طیب کے تمہیدی ابواب کے طور پر ہی سہی ، تاریخ الرسل والا نبیاء کے جارجلیل القدر و اولوالعزم انبياء كرام ، سيدنا اساعيل سيدنا موى اورسيدنا مسيح عليهم السلام اورسيدنا مصطفى ما المياليم كي امهات طیبات کی زند کیوں کے ایک مختر خاکہ کے ساتھ ان کے آبائے طاہرین کے احوال وآثار كامجى أيك اجمالى نقشه بات كو بجهف مجمان بين يقينا مفيداور كارآ مدثابت موكاءان تمام برگزیدہ بستیوں کے اجمالی تمر جامع احوال وآثار کا مطالعہ نہ مرف تسلی واطمینان کا باعث موكا بلكه بياك منروري وتاكز برتقامنا بحي معلوم موتايه، اس ي جهال سيده آمنه سلام الله عليها ك هخصيت بطور تاريخ انساني كي خوش نصيب ترين مال كے تعركرسا منے آئے كى اور مدحقيقت كمل كرجلوه نما موكى كهرسول اعظم وآخر ما في الده ما جده عظمت نسوانيت كا آئينه بيل بلكدامومت يامتاكي ايك روش علامت اورمثالي تصور بمى بيرام مصطفی می بین ابهرحال سیده آمندسلام الله علیماکےمبارک نذکرہ کے حمن میں جاراولواالعزم (عزیمیت والے بوے) نبیوں کی ماؤں کے تذکرہ کے ساتھ ان سے بابول کا سرسری اور مختصر تذکرہ بھی تا مناسب جیس ہوگا اور تقابل وموزاندش ممدومعاون بمى ثابت بوكار

سيدنا اساعيل ذبح الله عليه السلام كوالدكرامي حضرت ابراجيم خليل الله عليه آحسلام تو خود ایک جلیل القدر و اولو العزم نبی و رسول ہیں ، آپ جد الا نبیاء بھی شار ہوتے ہیں کیونکہ مشرق وسطی کی سامی اقوام کی ہدایت ورہنمائی کے لئے مبعوث ہونے والے انبیائے کرام جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ، وہ تقریباسب کے سب انہی کی اولا دے تھے، ان کی اولا دہمی نبیوں کے دوسلسلے جلے، ایک بنواسرائیل جوحضرت یعقوب (جن کالقب اسرائیل لینی الله کا بندہ تھا اور وہ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولا د ہیں)، حضرت بعقوب علیہ السلام ہے لے کرسید تامسیح علیہ السلام بن مریم تک مبعوث ہونے دالے تمام نبی ورسول'' انبیائے بنی اسرائیل'' کہلاتے ہیں، نبیوں کا دوسراسلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلوتھی کے اورسب سے بڑے بیٹے اساعیل و بیج الله علیہ السلام تعلق ركفتات ،اس اساعيلى سلسل كصرف ايك نى درسول بين اوروه بين سيدنا محم مصطفیٰ احمر مجتنی ملتی این اس طری کو میاور شنبوت ابرا میمی یا دوسر کے لفظوں میں ' حدیقیت بیضاءً' کا روحانی ور نثراگر دوحصول میں تعتیم ہوتو اس کا نصف اسحاق کی اولا د کاحق بنو اسرائیل کے تمام انبیائے کرام ،جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ کے حصے میں آتا ہے اور سب پرنشیم ہوتا ہے جب کہ در ندھنیفیت ابراہیمی کا نصف باقی صرف رسول اعظم وآخر سلی ایم کے جصے میں آتا ہے جو نبوت ورسالت کے فرد فرید بھی ہیں ، اول و آخر بھی اور ختم نبوت کا تاج بھی انہی کے سر سجتا ہے بقول شاعر:

حسن بوسف، دم عیسی، یدبینا داری آنچه جمه خوبال دارند تو تنها داری!!

حضرت ابراجیم ظیل الله علیه السلام کی زندگی اور سیرت پر کتاب مقدس اور کتاب عزیز می تفصیلی روشی پر تی ہے، البتہ کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی حقیقت پر الماعلم نے تفیدی نظر کے بعد محققان تبصر ہے جیں جن میں ہمارے عظیم تفییری سرمایہ ادب کے علاوہ عربی مصری عالم عبد الوہاب نجار اور اردو میں مولا نا حفظ الرحمٰن سیوہاروی رحجم الله کی کتابیں خصوصی اجمیت کی حال ہیں، یہان چونکہ ہم نے انتہائی اجمال اور اختصارے کام

لیتا ہے اس کئے چنداشارات بی کافی ہوں کے۔

1\_ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرز مین عراق کے ایک پرانے شہر میں ہوئی جے " اریا در" کہتے تھے، اب اس کے کھنڈرات سامان عبرت ہیں، والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے بچانے کی جوعہد نمرود کا خاص بت گروبت پرست تھا، نبوت ورسالبت كے خدائی نظام نے عصمت ابرا ميمي كاسامان كيا اور وہ اپنے چيا، اپني توم اور بادشاہ وقت كے شرك وبت برى برضرب توحيد كے متعوزے برساتے اور الله كے فضل وكرم سے بت شکن وموحداعظم بن کرفتح یاب نکلے پھروہ مصر سے جہاں بادشاہ نے ان کی کرامات ومعجزات ے متاثر ہوکرا بی بی ہاجرہ کوحفرت سارہ زوجہ ابراہیم کی خدمت کے لئے بیش کیا الله تعالی نے ای ہاجرہ سے ای (80) سال کی عمر میں اساعیل علیہ السلام جیسا فرزندعطا فر مایا جب کہ وہ معرے جا کرفلسطین میں آباد ہو محے تنے، پیراللہ کے تھم سے اور اپنی بیوی سارہ کی خوشی کی خاطر ہاجرہ کوان کے فرزند سمیت لاکر کوہ فاران کی وادی بطحامیں بیت الله الحرام کے پاس آباد كرم مح معزت ابراہيم عليه السلام كى قبر فلسطين كے شہر الخليل ميں ہے۔

2- یوں تو ہرنی لا اللہ الا الله کا پیغام تو حید لے کرآیا گرشرک و بت پری پہلی ضرب کاری لگانے اور دحنیفیت بیضا ، کے مسلک تو حید کے اولین علمبردار بنے والے حضرت ابراہیم علیالسلام سے، ای مسلک صنیفیت کا حیاء اور تو حید ربانی کو دلل ولا جواب انداز میں چیش کر کے شرک و بت پری کو فکست و بنارسول اعظم وآخر حضرت محمصطفیٰ منظم الله کے لئے مقدر تعام ای مقید وقو حید نے آئش نمر ودکو فلیل الله کے لئے گزار بنادیا، اپ فرزندا ساعیل کو اپ تعام ای مقدر مب کے حضور منی میں قربانی کے لئے چیش کر کے خودکو فلیل الله اور اپ بنے کو ذیج الله کے التحال میں مقدر اسلامید، مسلم منافی کے لئے اسوو ( نموند) قرار دیا گیا ہے، سید نا ابراہیم فلیل الله علیہ السلام اور ان کے صحاب اور چیس مائی الله علیہ السلام اور ان کے صحاب اور چیس مائی الله علیہ السلام اور ان کے صحاب اور چیس مائی جنوبی اور مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقیدت محاب اور چیس مقید ت

اوراحترام کاتعلق رکھتے ہیں گریہوداوراہل اسلام کوتوان کی قربت وقرابت کا دعوی ہے گر دیکھنا یہ ہے کہ تو حیدر بانی اور مساوات انسانی کولی اور عملی طور پرکون جا نتا اور ما نتا ہے، یہود کا دعوی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور محبوب ہیں اس لئے وہ اصلاً نسلاً الله کی نتخب تو م ہیں گران دونوں باتوں، خدا کی فرزندی ومحبوبیت اور نسلی طور پر پنے ہوئے ہوئے ہونے سے شرک اور عدم مساوات لازم آتی ہے جو غرور اور تکبر کوجنم دیت ہے جب کہ اہل اسلام الله تعالی کورب العالمین مانے سب جہانوں کا پروردگار مانے ہیں اور رنگ ونسل کی تفریق کے بجائے گورے کا لے اور بڑے چھوٹے کی مساوات و برابری پرایمان رکھتے ہیں، اسی وجہ سے دنیا میں حقیقی تصادم بھی یہودیت اور اسلام ہی میں جاری ہے!

4-تاریخ نے بیکہیں نہیں بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزندار جمند کی تربیت میں کیا اور کتنا حصہ ڈالا ، تا ہم ہمارا ایمان بیہ ہے کہ جدالا نبیاء خلیل الله علیہ السلام کی قبی توجہ اور فیضان نظر نے اپنا کام دکھایا اور اساعیل علیہ السلام وہی مجھ بن کر فیلے جواللہ کا منشا تھا، بقول اقبال (2):

#### یہ فیفان نظر نقا کہ کمتب کی کرامت تھی' سکھائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی!

سیدنا موی کلیم الله علیہ السلام جنہوں نے ایک غلام قوم کوفر عون کے ظلم و جرسے نجات دلائی، فرعون سے فکر لے کراسے بحیرہ قلزم جس غرق کروایا اور تاریخ کا ایک انقلاب برپاکیا، ان کے والد نے بھی اپنے فرزند عظیم کی تربیت و حفاظت جس کوئی کردار نہیں ادا کیا بلکہ ان کا کردار تو واضح طور پرمعدوم دکھائی دیتا ہے، بس اتنامعلوم ہے کہ ان کے والدگرا می عمران بن قامت کا سلمہ نسب چندواسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور یہ کہ کا تحلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ بولاوی سے تھا، تو رات ان کے متعلق اس کے علاوہ اور یکھ نہیں بتاتی! موئی علیہ السلام جو پچھ بھی بنے اور جس طرح بھی بوسے پلے اس جس بھی الله نہیں بتاتی! موئی علیہ السلام جو پچھ بھی بنے اور جس طرح بھی بوسے پلے اس جس بھی الله تعالی کی حکمت (جو نبوت ورسالت کے نظام ربانی کا مظہر ہے اور عصمت انبیاء کی گھران

ہے) کے بعداس میں انسانی والم مرف ان کی والدہ ماجدہ" یکابد" (یابیکابد) کا ہے(3)!

سیدنا سے علیہ السلام کا معالمہ بی انو کھا ہے، انا جیل (یابشارات) ان کے ذکر مبارک

ہے بحری پڑی ہیں، قرآن کر بم میں ان کا اور ان کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ مفصل اور دلیپ
ہاور ان دونوں کی سیر توں اور شخصیتوں کے ایسے خوبصورت اور روح پرور پہلوسا منے لاتا
ہے جو انسانی دلوں کو ان کے تقدی ،عظمت، احترام اور عبت سے بحر دیتا ہے، قرآنی معلومات سیدہ مریم سلام الله علیما کے اخلاص وائیان تقوی، خدا شناس، پاکیزگی، حسن کردار اور شان عظمت کو اس طرح پیش کرتی ہیں کہ یبود کی تبتیں اپنی موت آپ مرجاتی کردار اور شان عظمت کو اس طرح پیش کرتی ہیں کہ یبود کی تبتیں اپنی موت آپ مرجاتی ہیں، سیدہ مریم نسوائی تقدیں وعظمت کی بلندیوں پر نظر آتی ہیں اور انسانیت کی آنکھیں تعظیم کے لئے جمک جاتی ہیں! یہ سیدہ آمنہ کے لال میں انگرائی کا پہلی نبوتوں اور رسالتوں پر سب یع دااحسان ہے!!

سیدنات علیه السلام کی بن باپ ولادت پرتجب کرنے والوں اورسیدہ مریم سلام الله علیم این میں باندھنے والے بدز بانوں کوقر آن کریم نے دندان شکن جواب دے کرسب کے منہ بند کردیئے ہیں۔ارشادر بانی ہوتا ہے(4):

"الله تعالى كے بال عيسى عليه السلام كى مثال يونهى مجدلوجيے آدم كى ہے، الله تعالى نے آدم كى ہے، الله تعالى نے آدم كوتو بن ماں باب كے خاك سے پيدا فرمايا (جب كرسيد ناسيح كى كم سے كم والدہ تو بيں ) جراس سے كما ہوجا سووہ ہوكيا!!"۔

سیدنا سی علیدالسلام کو الله تعالی نے قدرت کلام اور خطیبانہ بلاغت سے نوازا تھا،
انبیائے کرام کا امتیاز بھی بہی ہے کہ وہ تمثیل وتشبیہ کے اسالیب میں ایسی بات کرتے ہیں جو
دلوں میں اتر جاتی اور مقلوں کو جنجو دکرر کو دیتی ہے اس باب میں سیدنا سے علیدالسلام کو کمال
عاصل تھا عیون الا خیار میں ابن قتیمہ نے سریانی سے ان کے بہت سے اقوال عربی میں
ترجمہ کیے ہیں (5) مثلاً: الله نیا قنطوۃ فاعبروها " ید نیا ایک بل کی ماند ہے سواسے
سلامتی کے ساتھ عبور کر جاوئ کے کتاب زند قرآن میسم کی ایک بوری سورت سیدہ مریم علیما

السلام كے نام پرہے، اس ميں ولا دت مسيح عليه السلام پر حضرت مريم كے موقف اور كہوارہ ميں سيد نامسيح عليه السلام كے كلام كو يوں نقل كيا حميا ہے (6):

"سواے مریم! اگر کوئی بشرسامنے آئے تو کہددینا کہ بیل نے تو اینے رب رحمٰن ورحیم کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لئے مجھے آج کے دن کسی انسان ے بات نبیں کرنا! مجروہ اینے نیے کواٹھائے اپنی قوم (یہود) کے لوگوں کے یاس آئیں تو وہ ایکاراٹھے: اری مریم! بیتونے کیا کردیا؟ اے ہارون کی بہن! نەتو تىراباپ كوئى برا آ دى تقا اور نەتىرى مال كوئى بدكر دارغورت تقى! تب اس نے بیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سب چھین لو! وہ بولے: جو بچہ ابھی مجوارہ میں ہے اس سے بھلا ہم کیے کلام کریں؟!اس پر (سیدنا سیح کبوارے سے) بکاراٹھے: سنو! میں تو الله کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کماب دے کرنبی بنا دیا ہے اور میں جہال بھی رہوں مجھے اس نے برکت والا بنا دیا ہے اور جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے تماز اور زکو ة اداكرنے والا بتايا ہے اور اپنى مال كے ساتھ فيكى كا تكم ديا ہے ، اس نے جھے سخت کیر بد بخت نہیں بنایا سوسلامتی ہے جھے پر جب میں پیدا ہوا، جس دن میں مرون كااورجس روز ميس زنده انغايا جاؤل كا!!"-

یہودیوں کے بہکانے سے حضرت مریم کے متعیتر یوسف نجار بدگان ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر انہیں حضرت مریم کی پاکدامنی کا یعین دلایا تو وہ مال بیٹے کومصر لے گئے جہال سیدنا کی لیے بڑھے، آخری وقت تک والدہ ماجدہ اور یوسف نجار سایہ کی طرح ان کے ساتھ گئے رہے کمر جب سیدنا کی نے اپنی والدہ ماجدہ کو قبر یہود سے دور رہنے اور خود خطرات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرلیا تو بھی مال کی ممتاد ور دور سے بی اپنے گئے تہ جگر کودیکھتی پھری تا کہ جوان فرز ندکو بھی یا ہے کی محسوس نے ہو!!

والده ماجدوسيدنا مصطفى مطينيكم اورسيده آمندسلام الله عليها كررتاح سيدنا محبدالله

بن عبدالمطلب رمنی الله عنما بھی ،خوش درخشید و لے صعلهٔ مستعبل بود' خوب چیکے گر ایک جلد بجھنے والاشعلہ ٹابت ہوئے'' کی ملی تصویر ہتھے۔

آب زمزم کاچشم سیده باجره اور سیدنا اساعیل ذیخ الله علیه السلام کی یادگارتھی گران کی وفات سے کئی صدیاں بعدان کے سرائی قبیلہ بنوجرہم کی گری ہوئی فسادی نسل جب مکه مکرمہ سے بھاگی تو چشمہ کو پاٹ کرز بین برابر کر کے بھاگ محکے بید حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کے لئے مقدرتھا کہ وہ کئی لوگوں کی ناکام کوششوں کے بعد حضرت ہاجرہ وحضرت الله عنہ کے لئے مقدرتھا کہ وہ کئی لوگوں کی ناکام کوششوں کے بعد حضرت ہاجرہ وحضرت اساعیل کی اس یادگار کو دوبارہ دریافت کرنے کا شرف حاصل کریں اور قبائل قریش پر بنو ہاشم کے نقدی و بزرگی کی دھاک بھادیں (7)!

پھرایک وقت ایب بھی آیا جب ان کے فرزندار جمند حضرت عبداللہ جوان ہو گئة و عبداللہ بوان ہو گئة و عبداللہ کواٹی ایک نذر یاد آگئ جے پورا کرنے کے لئے بار بار اشارات ملتے رہے چنا نچہ تمام بیٹوں نے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے سرتسلیم خم کردیا تو قرعاندازی بی حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا! پھر بعد بی مشاورت سے حضرت عبداللہ اور دس دس اونوں کے درمیان قرعداندازی شروع ہوئی، ہر دفعہ دس اونوں کے بجائے حضرت عبداللہ بی کا نام نکل آرا مرسواونٹ بورے ہو گئة و عبداللہ کے بجائے سواونٹوں کے نام قرعدنک آیا اور ایک اور ایس سواونٹ ان کا فدید بن گیا جس طرح اساعیل ذیج الله علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ فدید کی اسواونٹ ان کا فدید بن گیا جس طرح اساعیل ذیج الله علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ فدید کے لئے لایا گیا تھا!! یوں حضرت عبداللہ بھی ذیج الله کہلوانے کے حق وار قرار پائے اور رسول اعظم و آخر سٹھ نی کی مبارک زبان پر انا ابن اللہ بیسحین '' میں اللہ کی راہ میں دو قربان ہونے والوں کا فرزند ہوں' کے القاظ جاری ہوئے!!۔

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کے متعلق سیرت نگار اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ شہر مکہ مکر مدیمی الن کے حسن ومعصومیت کے بوے چہے ہتے، اپنے وقت میں وہ وا دی بطی کے حسین ترین توجوان تھے مگر وہ جس قدر حسین تنے اس سے کہیں زیادہ بھولے اور معصوم تھے، کہا جا تا ہے کہ مکہ کی تمام دو شیزائیں انہیں اپنار فیق حیات بنانے کی آرز ومند

تخيس اورجس دن ان كي شا دى جو لَيُ اس دن بهت عَي دوشيز ا كيس بيار برَّ مِي تَصيل!! چنانچ عبدالله جب " ذبح الله" بن محكة ان كفتل وكمال اوركشش من اورجمي اضافه بوكياءاس موقع برحعزت عبدالمطلب كوايك اورنهايت اجم بات بإدا يحتى اوروه اس حقیقت کاروپ دینے کے لئے تیار ہو تھئے ، کئی سال پہلے یمن کے ایک بہوری زہی پیشوا نے انہیں بتایا تھا کہ قیافہ شناس بیہ بتاتی ہے کہ آپ کی تسل میں نبوت و بادشاہت کا اجماع ہونے والا ہے جو بنوز ہرہ اور بنو ہاشم کے ملاپ سے وجود میں آئے گا اس لئے وہ اسینے بیٹے عبدالله كى سيده آمند سے شادى كرانے كاراده سے ان كے چياد ميب كے ياس بينج كئے جب عبدالله اورآ مندسلام الله عليها رشته از دواج مين منسلك هو محصّة تو اي مجلس نكاح مين حضرت آمند کی چیازاد ہالہ سے حضرت عبدالمطلب کا نکاح بھی ہو گیا چنانچہاس کے نتیج مين آمندسلام الله عليها كي كود مين حضرت محمصطفي ما يُناتِينِهم جب كه بالدكي كود مين حضرت حمزه رضى الله عندرونق افروز ہو محمئے ،ليكن حضرت عبدالله اينے فرزند كى بيدائش سے قبل ہى ايك تنجارتی سفر کے دوران فوت ہوکر بیڑب میں فن ہو سکتے تنے! جیسا کہ ظاہر ہے کہ ان جاروں اولوالعزم انبیائے کرام کے آبائے عظام میں سے حضرت عبدالله عنفوان شباب میں ابين بيني كى ولاوت سے قبل بى دنيا سے رخصت ہو مكئے ، ان كى زندگى اگر چه بہت مختفر تقى ممران کے حالات زندگی مفصل ملتے ہیں اور ان کی شخصیت تکمر کر ہمارے سامنے آتی ہے! تا ہم ان جاروں ہستیوں کی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو ان میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے اوروہ ریہ ہے کہ سیدنا مسیح ابن مریم کوچھوڑ کر باقی کے تین نبیوں کے آبائے عظام نے اسیے اسیے بیٹے کی نشو ونما اور تربیت میں کوئی خاص کر دارا دانہیں کیا، اس کے بجائے جاروں اولو العزم انبیاء کی پرورش اور تربیت کی ذمدداری آن کی امہات طیبات نے اسکیے نیمائی مکسی ایک کے والد کرامی نے اسے بیٹے کی ذمہ داری اٹھانے ، تشوونما میں حصہ لینے یا ان کوظیم بنانے میں بظاہر کوئی خاص کردارادائیس کیایا یوں کہدیجئے کہاس کاموقع بی نیس یایا! اس سے بیر حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ اولوالعزم انبیائے کرام ،حضرت اساعیل

ذیخ الله، حضرت موی کلیم الله، حضرت عیسی روح الله او حضرت محمد رسول الله علیم الصلوت والتسلیمات کی مقدس ماؤس نے اپنے جلیل وظیم اور اولوالعزم فرزندوں کی پرورش کی ذمه واری اسکیمات کی مقدس ماؤس نے اپنے جلیل وظیم اور اولوالعزم فرزندوں کی پرورش کی ذمه واری اسکیم جونا کے در بھاری تھی! جوانی اور یبوگی کا کشما ہو جاناعورت کے لئے بڑا بوجسل اور مشکل کام ہوتا ہے حد بھاری تھی ! جوانی اور یبوگی کا کشما ہو جاناعورت کے لئے بڑا بوجسل اور مشکل کام ہوتا ہوگی جونا کا مرب اور مشکل کام نبون ہو کی کا کشما میں جونا ہوں کے جو کی کا کشما میں جونا ہوں کی میں جد بدایا وراس عمل نے جو تاثر اپنے فرزندار جمند ملی آئی کی خاص خیال رکھا، آئیس ' خطرہ کیود' سے محفوظ رکھنے کے امرار ورموز کا آئینہ دار بھی ہے!!

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنها اور قبیله بنو ہاشم کے متعلق اس کتاب میں الله عنها اور قبیله بنو ہاشم کے متعلق اس کتاب میں الگ ابواب ہیں جوآ گے آتے ہیں اس لئے بغرض نقا بلی مطالعہ یہاں پر ان کے ای مخضراور اجمالی ذکر پر اکتفا زیادہ مناسب ہے تا ہم ان آبائے عظام اور ان کی از واج طیبات و طاہرات کے ذکر کا اصل مقصد سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کے مرتبہ کا تعین اور نبوت ورسالت کے دبائی نظام کی روسے انبیائے کرام کی عصمت ثابت کر تا اور بی بتانا ہے کہ رسول اعظم و آخر مثل ایک نظر کرم میں رہے اور اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں شخص ہوتے رہے!!

# جإراولواالعزم انبيائے كرام كى عظيم ومقدس مائيس

رسول اعظم وآخر ما في الله الله على والده ما جده سيده آمند سلام الله عليها كا بابركت وياكيزه تذكره اس بات كالجميم مقتفني ہے كه مال كے مرتبہ ومقام كى طرف بھى اشاره ہوجائے اور ديكراولواالعزم انبيائ كرام كعظيم القدرمقدس ماؤل كے احترام وتفتريس مے متعلق ان حقائق كابھی ایک جائزہ پیش کر دیا جائے جواعظم الرسل اور خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ احد مجتبی سٹھائیلیم کی روش تعلیمات اور یا کیزہ ارشادات پر مشتل ہیں، آپ ملٹھائیلم نے انسانیت کوعورت کے حقیقی مرتبہ کاشعور بھی دیا ہے اور اس کے مقام کو بھی ہے حد بلند کردیا ہے، مال کی تعظیم و تقذیس کا جوتصور دین مصطفیٰ مالٹی کیا ہے۔ عطا کیا ہے اور جوواضح شعور آپ کی سنت طیبہ نے دیا ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن سب سے تمایاں اور اہم بات بہے کہ حضور اکرم ملی المی آیاتی نے اولو العزم انبیائے کرام کی عظیم ومقدس ماؤں کے مرتبے کو بھی واضح فرمایا ہے اور ان کے احترام وتقذیس کو انسانیت سے منوایا ہے، یہ بات

ہارے نی مختشم سلی ایک کوتمام انبیائے کرام میں ایک منفردمقام عطا کرتی ہے۔

قر آن کریم اور ارشادات نبوی نے نہ صرف وہ ابہام وغموض زائل کردیا ہے جس نے ان عظیم وجلیل ماؤں کی سیرت وشخصیت کو گہنار کھا تھا بلکہان کی شخصیات کو یوں تکھار کر چیش کیا ہے کہ کوئی بھی پاک طینت و نیک دل انسان پورے میم قلب سے ان کا احتر ام کیے بغیر ہیں رہ سکتا بلکہ ان کی تفزیس و تعظیم ہر مؤمن صادق کے لئے جز وایمان قرار یا چکی ہے، میہ حقيقت جہال رسالت ونبوت محمري على صاحبها الصلوات والتسليمات كے ان از في وابدي مقاصد کا وہ شعور واضح کرتی ہے جو قرآن کریم میں وار دہوئے ہیں (1)۔وہاں اس سے بیہ احساس بھی بوری قوت کے ساتھ خمود ارہوتا ہے کہ آمند کے لال نے بیے عظیم الثان فرض منعبی الياس وخولي سے بوراكيا ہے كداس بيس ان كى والده ماجده كى شفقت ورافت اور حسن

تربیت کے کردار سے چھم پوٹی ممکن نہیں رہتی اسیدہ آمنہ سلام الله علیہا کی پرامن و پر شفقت کود میں کھیلنے والے دریتیم رسول اعظم و آخر سالی آئیم نے اپنے سے پہلے انہیائے کرام کی نبوت ورسالت کی تقید لین و تعظیم کے علاوہ ان کی محترم ومقدس ماؤں کی عظمت وشان کے جونقوش انسانی ذہنوں میں شبت کیے ان میں بنوز ہرہ کی عظیم وجلیل خاتون اور تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین مال کی تربیت کا بھی وظل ہے! یہاں بھی ان چاروں اولواالعزم انہیائے کرام سیدنا اساعیل فرنج الله، سیدنا موی کلیم الله، سیدنا معلیٰ موال اولواالعزم حبیب الله علیہم العملوات والعسلیمات کی امہات طیبات کے مختر نقابلی مطالعہ سے یہ بھی واضح ہوگا کہ درسالت مصطفوی کے از کی مقاصد کیا تھے اور الله توالی کے نظام ربانی نے نور واضح ہوگا کہ درسالت مصطفوی کے از کی مقاصد کیا تھے اور الله توالی کے نظام ربانی نے نور واضح ہوگا کہ درسالت مصطفوی کے از کی مقاصد کیا تھے اور الله توالی کے نظام ربانی نے نور ورس طرح تکمیلی مراحل طے کرتا رہا اور تاریخ کے نوی کے تحفظ کا جوذمہ لے رکھا ہے وہ کس طرح تکمیلی مراحل طے کرتا رہا اور تاریخ کے صفحات نے اس سلط کی معلومات کو کس طرح تکمیلی مراحل طے کرتا رہا اور تاریخ کے صفحات نے اس سلط کی معلومات کو کس طرح تکمیلی مراحل طے کرتا رہا اور تاریخ کے صفحات نے اس سلط کی معلومات کو کس طرح تکمیلی مراحل کے کونو ظرکر کھا ہے!

سیق ہے کہ تاریک زمانوں میں قدرت ربانی نے نبوت ورسالت کا باراہانت بنت حواء پر بھی نہیں ڈالا، لیکن سے بھی ایک حقیقت ہے کہ اولوا العزم انبیائے کرام کی پرورش، تربیت اور گلبداشت کی ذمہ داری صرف مجسمہ شفقت و رافت اور نزاکت میں ہمت کا امتزاج رکھنے والی ممتا کا مقدر رہا ہے، ان بستیوں میں ہے کی کے باپ نے اپنا اپنا الخت جگر کی پرورش و تربیت قد دور کی بات ہے، اپ فرزند کی گلبداشت کا موقع بھی نہیں پایا، الحت جگر کی پرورش و تربیت قد دور کی بات ہے، اپ فرزند کی گلبداشت کا موقع بھی نہیں پایا، سیدنا موئی کلیم الله کے والد کرامی کے کسی علی کردار کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، سیدنا موئی کلیم الله کے والد کرامی کے کسی علی کردار کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، سیدنا موئی کلیم الله کے والد کرامی کے درندار جمند سیدنا عینی روح الله تو کلمة الله (الله کا امر) ہے، سیدہ مربیم ملام الله علیما کے فرزندار جمند سیدنا عینی دوح الله تعالی کو بیارے ہو گئے سے، سیدہ مربیم ملام الله علیما کہ والدہ میں اسی جو ایک خونہ دی تھی الله علیہ السلام ہی ایسی جلیل القدر ہتی ہیں جو ایخ خور نداوراولوا العزم نبی اساعیل ذربی الله علیہ السلام کی برا ہونے تک زندہ رہ کرا انہوں نے تھی اپ لخت جگر کی پرورش، تربیت اور گلہداشت ان کی والدہ ما جدہ حضرت ایک میں اسیم کی برا ہونے تک زندہ رہ کرا میں ایک کونے دی آئی ہوئی ہیں۔ باز ہوئی اسیم کی برا ہونے تک زندہ رہ کرا ہوئی میں اسیم کی ہوئی ہیں۔ بازہ ہوئی ہیں کی ورش، تربیت اور گلہداشت ان کی والدہ ما جدہ حضرت باجر وسلام الله علیما کی ہوئی تھی ا

عورت کے بلئے سب سے بڑا سرمایہ فخر بھی یہی ہے کہ وہ ممتا کی جان ہے، اس نے جليل القدر انبياء كي تربيت كافر يصر انجام ديا هيه، بياتن برسى ذمه داري تقى جي الله جل شانه نے صرف اور صرف عورت کی گود میں ڈالنا گوارا فرمایا، دراصل جس فرد کی تربیت میں اس کی ماں کی ممتاء اس کی رحمت و شفقت اور اس کی ول آویز نز اکت شامل نه ہووہ اور تو شاید سب کچھ کر سکے مگرانسانیت کی ہدایت ورہنمائی ،اس کی تعلیم وتربیت اوراے اللہ تعالیٰ کا بنده بنانے كاكام نبيس كرسكتاء التصح معلم مصلح بخلق خداسے بيار كرنے واللے اولياء كرام (جیسے بابا فریداورسلطان باہو وغیرہ) اور الله تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے والے انبیائے کرام نے اپنی امتوں کونوازا وہ اپنی مقدس وشفیق اور نازک دل ماؤں کی تربیت کاثمرتھا!لوگ کہتے ہیں کہ خالق ومر بی نے عورت کواس قدرنا زک و نا تواں کیوں بنایا عمر میں ریے کہتا ہوں کہ عورت کی حقیقی قوت اسی شفقت ونز اکت میں مضمر ہے ، اسی لئے تو الله رب العزت نے جب اپی شفقت اور رحمت کی مثال ذہن شین کرانا جا بی تواسے مال کے شفقت ورحمت بھرے ول سے تشبیہ دی! یہی عورت کی حقیقی عظمت ہے، کیا خوب فر مایا ڈ اکٹر عا كشه عبد الرحمن بنت الشاطى في (2):

 قراردیا جاسکتا ہے، دراصل ماں کی ممتا میں محبت و آیٹار کے وافر جذبات اس بات کے متفاضی ہتھے کہ ان جلیل القدر انبیائے کرام کی پرورش و تربیت کا فریضہ ان کی مائیں سرانجام دینتیں جنہیں بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لئے چنا گیا، چونکہ ان ادیان کے علمبر دار اولوالعزم انبیاء کی پرورش ان کی ماؤں نے کی تھی اس لئے یہ ادیان ماں کے مقام و مرتبہ کو کسی طرح بھی گھٹانہیں سکتے ہے '۔

#### (1) حضرت باجره

ترتیب زمانی کے لحاظ سے سیدہ ہاجرہ سلام الله علیہا، والدہ ماجدہ حضرت اساعیل ذیج
الله بن ابراہیم خلیل الله علیما السلام ان امہات طیبات میں سرفہرست آنی ہیں، عبرانی میں
ہاجرہ کا تلفظ؟ ہا، جاز ہے جس کے معنی ہیں ' بیتحفہ' ہاجرہ اس کی عربی شکل ہے، کہا جاتا ہے
کہ فرعون مصر نے حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام پر بری نیت سے
دست درازی کرنا چاہی مگراس کا ہاتھ شل ہوگیا فرعون اس کرامت سے بہت متاثر ہوا اور
اس نے اپنی ایک بی بطور خادمہ حضرت سارہ کو پیش کرتے ہوئے کہا: میری بیٹی کے لئے یہ
ہمتر ہے کہ دہ کی شاہی کی شہرادی بننے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سارہ کی
خادمہ بن کرد ہے (3)'۔

کتاب یہود تو رات، جو تحریف اور تغییرات کے کی مراحل سے گزری ہے، بس حفرت اساعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے کم تر دکھانے کے لئے جو تندیلیاں کی گئی بیں ان کی روسے حضرت ہاجرہ ایک لونڈی تھیں جو فرعون نے حضرت سارہ کو تحفیہ میں دے دی کہ کو تحفیہ میں دی تھی ، بعد بھی بیاوغری انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی کہ ان کی ان سے اولا دہو سکے اور وہ لا ولد ندر بیں گر بعد میں جب وہ حاملہ ہو گئی تو سوتوں کے درمیان تی پہلے ہوگی جو اسلام کی پیدائش پر بیٹی مزید شدت اختیار کر کے درمیان تی پیدا ہوگئی ، حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیدائش پر بیٹی مزید شدت اختیار کر کئی جو بالآخر بچاورز چہ کی جلاولئی پر منتج ہوئی (4) ، بیجلاولئی س جگہ لے گئی ؟ اس کے متعلق کی جو بالآخر بچاورت حال کو کانی حد

تک الجھادیا ہے لیکن پھر بھی'' فاران''کاذکرآ گیا ہے جوسر زمین ججاز میں ہے، ای طرح ''موری'' پہاڑی کا ذکر بھی ہے جو''مروہ'' کی بھڑی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے (5)، تاہم تورات میں باو جود تریف کے دوبا تیں واضح طور پراب بھی موجود ہیں ایک بیدالفاظ کہ'' وہ (اساعیل) فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی بال نے ملک مصرے اس کے لئے بوی لی (6)' اور دوسری بات بیہ کہ حضرت ہجرہ سلام الله علیہا پانی کا کنواں دکھائی دینے بیوی لی (6)' اور دوسری بات بیہ کہ حضرت ہجرہ سلام الله علیہا پانی کا کنواں دکھائی دینے بیری لی (6)' ور دوسری بات بیہ کہ حضرت ہجرہ باجرہ کی سے بال سے دور جا بیٹھیں کہ میں اس معصوم کو یوں تڑ ہے ، ایڈیاں رگڑتے اور بلبلاتے نہیں دیکھ کئی اس لئے بلند آواز میں اس معصوم کو یوں تڑ ہے ، ایڈیاں رگڑتے اور بلبلاتے نہیں دیکھ کئی اس لئے بلند آواز سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا: اے ہاجرہ! مجھے کیا ہوا؟ مت ڈرکیونکہ خدانے اس جگ سے جہاں تیرالڑکا ہے اس کی آواز من لی ہے اٹھ سے جہاں تیرالڑکا ہے اس کی آواز من لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنجال کیوں کہ میں اس کو بری تو قوم بناؤں گا(7)''۔

بائبل کی تولہ بالا تصریحات ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ فاران کے بیابان میں سے جو سرز مین تجاز میں ہے اور جبال وادی بعلی کا حصہ ہے، دوسرے یہ کہ جہاں پر حضرت اساعیل علیہ السلام لینے ہوئے سے الله تعالیٰ کی رحمت و بین پران کی پکارٹی اور حضرت ہاجرہ کو چشمہ دکھائی دیا، یکی جاہ ذمر م ہے جس کا چشمہ الملنے لگا تو مقدس خاتون نے پانی کو روکتے ہوئے کہا تھا زمزم یعنی رک رک، چنا نچے فرائے مارتا ہوا پانی اس کنویں سے باہر نہیں نکلنا گراس کے سوتے پھوشتے رہے جی خواہ لاکھوں انسان روزانہ پنے اور لے جاتے رہیں، سنبوت محمدی علی صاحبا المسلوة والسلام نے اس لئے تو فر مایا ہے کہا گروہ مقدس خاتون اس پانی کو نہ روکتیں تو یہ المسلوة والسلام نے اس لئے تو فر مایا ہے کہا گروہ مقدس خاتون اس پانی کو نہ روکتیں تو یہ السلام کی آل واولا دکا ہے اندازہ تعداد نیس بوحنا اور پھلنا پھولنا ازروئے تو رات ثابت السلام کی آل واولا دکا ہے اندازہ تعداد نیس بوحنا اور پھلنا پھولنا ازروئے تو رات ثابت السلام کی آل واولا دکا ہے اندازہ تعداد نیس بوحنا اور پھلنا پھولنا ازروئے تو رات ثابت بے تا ہم ہا ایک ہے بے ربط جملہ کہ ' اور اس کی مال نے ملک معرسے اس کے لئے بیوی گی'

اگرچہ جمل اور مبہم ہے گراس بات کی ولیل ہے کہ مصر کی شہرادی ہا جرہ سلام الله علیہانے این وطن اپن قوم میں ہے اپنے گفت جگر کے لئے رفقیہ حیات پندفر مائی اوراس بات کا امکان ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی متعدد ہو یوں میں سے ایک مصری بھی ہو، تا ہم محرفین تورات کی میتر یف سیدنا اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ان کے بغض اور تحقیر پر دلالت کرتی ہے کہ (9):

"اورخدانے ابراہام ہے کہا کہ تجھے اس لڑ کے اور اپنی لونڈی کے باعث برانہ گے جو پچھ سے کہتی ہے، تو اس کی بات مان کیونکہ اضحاق سے تیری نسل کا نام چلے گااواس لونڈی کے بیٹے ہے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گااس لئے کہ وہ تیری نسل ہے!"۔

تورات کے میمرفین حضرات بھول گئے کہ جب سیدنا اساعیل ابھی بچے تھے تو اس وقت تک تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا دنیا بیس تشریف لا نا تو صرف الله تعالیٰ کے علم بیس ہی مقا والدین کو تو ان کی پیدائش کی بشارت بھی ابھی نہیں ملی تھی ، اساعیل تو اسحاق سے 13 سال بڑے شے اور جلاو طنی کے وقت تو وہ ابھی دودھ پینے بچے شے تو تو پھر بحر تی کے اس جلے کا کیا تک ہے کہ ''جو پھے مارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ اضحاق سے تیری نسل کا مام چلے گا''لیکن اساعیل علیہ السلام کو فرزند ابراہیم علیہ السلام مانے بغیر چارہ نہ تھا اور انہیں نام چلے گا''لیکن اساعیل علیہ السلام کو فرزند ابراہیم علیہ السلام کی بات مان پڑا''۔

"ایک قوم'' کا جداعلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تو ما ننا ہی پڑا''۔

تورات میں تو یہ بھی ہے کے حضرت اہراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں کہ کاش اساعیل ہی تیرے حضور جیتارہے 'میں الله تعالیٰ نے بیفر مایا تھا کہ:'' اورا ساعیل کے حق میں مجمی میں نے تیری دعاسی و کیو میں اسے برکت دول گا اورا سے برومند کرول گا اورا سے بہت بوحاؤل گا اورا سے بارہ مردار پیدا ہول میے اور میں اسے بوی قوم بناؤل گا (10)'۔ بوحاؤل گا اورائی ہے اور میں اسے بوی قوم بناؤل گا (10)'۔ پوحاؤل کے خانہ آبادی کی خواہش میں جونکہ حضرت ایراہیم علیہ السلام بے اولا و تھے اس لئے خانہ آبادی کی خواہش میں

حضرت ساره سلام الله عليهاف أبيس باجره كوائي بيوى بنان كامشوره تود در يامراس ك

حاملہ ہونے اور پھر مال بننے برسوتن کے انسانی اورنسوانی جذبہ نے مال بیٹے کو کہیں دور کر وینے کامشورہ دینے کے لئے مجبور کر دیا۔ کتب حدیث میں بھراحت موجود (11) ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اور ان کے شیرِخوار بیجے اساعیل علیہ السلام کو بھکم ر بی ہر ز مین حجاز میں لے آئے ، کعبہ شریف کے قریب والی جگہ پر مال بیٹے کوچھوڑ کروایس ہونے سنگے تو کچھ مجوریں اور بچھ یانی دے گئے، انہیں جاتا دیکھ کرحضرت ہاجرہ نے عرض کیا کہ آب ہمیں ایک بے آب وگیاہ جنگل میں چھوڑ ملے ہیں جہال نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو، کوئی آدى ہےنہ كوئى بمدر د، حضرت ابراہيم عليه السلام النفات كيے بغير حطے جارہے تصايرتكم ر بانی کی حکمت بہی تھی اس لئے یو چھا کیا بیخدا کا حکم ہے تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا ، اس پرحضرت ہاجرہ کہنے لگیں کہ اگر تھم خداوندی یہی ہے تو پھرسرآ تھوں پر ، وہ ہمیں ضالع نہیں ہونے دے گا اور پھروہ ایمان ویفین سے سرفراز اورغم واندوہ سے بے نیاز مگر سرایا طاعت ووفا بیوی اور مجسم شفقت وایثار مال برے اطمینان وسکون سے میدان عمل کے لئے كمربسة ہوڭئيں تا كەتارىخ كى عظيم امہات انبياء ميں ايك منفرد ہستی قراريا جائيں۔الله تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سلام الله علیہا کو وہ عظمت و نقترس عطا فر مایا جو کسی اور نبی کی بیوی یا والده ما جده کونصیب نہیں ہوا! وہ اضطراب و بے قراری میں اینے پیاسے فرزندار جمند کی زندگی کی خاطر دوژنی رہیں بہلی کوہ صفایراور پھر کوہ مروہ پر جا کر آہ دفغاں اور دعا دفریا دکرتی ر ہیں،اضطراب و بے قراری میں حضرت ہاجرہ کی بیددوڑ اور مسلسل گھبراہث تحاج ہیت الله اورعمرہ اداکرنے والے اہل ایمان کے لئے مناسک جج وعمرہ مین شامل ہوگئی، اب سی عمرہ كرنے والے ياج كرنے والے كا اجروثواب اس وفت تك ناتمل رہتا ہے جب تك وہ صفا ومروہ کے درمیان سات چکرنہیں کمل کرتا اور ان قدموں پر تیز رفتاری ہے نہیں دوڑتا جن پرحفرت ہاجرہ تیز تیز دوڑی تقیں،اس عمل کومناسک جے وعمرہ میں'' سعی'' کہا جا تا ہے! والده ماجده سيدنا اساعيل عليه السلام حضرت باجره سلام الله عليها كوجب منه موزكر جانے والے عظیم شو ہرسید تا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بد(12)معلوم ہو کمیا کہ انہیں اوران کشرخوارفرزند معصوم کوالله تعالی کی مرضی ہاں ہے آب وگیاہ وادی بطی میں جھوڑا جارہا ہا کے شرخوارفرزند معصوم کوالله تعالی کی مرضی ہاں ہے تو وہ بالکل مطمئن ہوگئیں اور پریشانی و ہے اوراس میں کی فتم کی ناراضگی یا سرز اکوخل نہیں یہ لی ہوگئی کداگراس ویرانے میں یوں و ہے قراری دولت یقین وایمان میں ڈھل گئی، انہیں یہ لی ہوگئی کداگراس ویرانے میں یول ہے سہارا و ہے آسرا چھوڑا جانا رب جلیل وظیم کی ناراضگی کے باعث یا سرز انہیں تو پھراس آزمائش کے بعدالله تعالی کا انعام واحسان بھی یقین ہے کیونکہ وہ جس طرح اپنے نی شوہر پر کال ایمان رکھی تھیں ای طرح آئیں اپنے فرزندار جمند اور ہونے والے نبی کے مستقبل کالی ایمان رکھی تھیں تھا، نبی کی یوک اور نبی کی مال کوالیے ہی ہونا چا ہے تھا اوروہ الی کی خوار ایمان کا ایمان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے اوا ہوتی ہاں بھی بھی تھیں تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جس فرزند کو انہوں نے جنم دیا ہے وہ کوئی معمولی پینہیں ہے بلکہ ہونے والا الله کا نبی ہے جسیا کہ فرزند کو انہوں نبید ائش ہے وہ کوئی معمولی پینہیں ہے بلکہ ہونے والا الله کا نبی ہے جسیا کہ فرشتے نے پیدائش سے قبل انہیں اس بات کی خوشخری سنا دی تھی چنا نچہ تو رات کی کتاب پیدائش کے سولویں باب میں ہے کہ (13):

''ابرام نے سادی سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھلاد کھائی
دے سواس کے ساتھ کر، تب ساری اس پرختی کرنے گئی اور وہ اس کے پاس سے
بھاگ گئی اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس می ، یہ
وہی چشمہ ہے جوشور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہا جرہ تو
کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے! اس نے کہا میں اپنی نی بی بی ساری کے پاس سے
بھاگ آئی ہوں، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بی بی بی کے پاس لوث
جااور اپنے کو اس کے جفنہ میں کر دے اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ ہو اس سے کہا کہ شرحتے ہے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بو ھاؤں گا یہاں تک کہ کشر سے کے سبب اس کا شار نہ ہو
میں تیری اولاد کو بہت بو ھاؤں گا یہاں تک کہ کشر سے کے سبب اس کا شار نہ ہو
سیکھ گا اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حالمہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس
کانام اسا عیل رکھ نا اس لئے کہ خداوند نے تیراد کھ تن لیا، وہ گور فرکی طرح آزادمرد

ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں مے اور وہ ا اینے سب بھائیوں کے سامنے بسار ہےگا''۔

بيسب باتين سيده باجره كويادتهي ،ايخ جليل القدر شو هركي نبوت كي صدافت بران كا پختذا یمان تھا،اورالله وحده لاشریک کے وعدہ پر بھی غیرمتزلزل یقین تھا،وہ جان گئے تھیں کہ ، الله تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ اینے نیک بندوں کی آ زمائش تو کرتا ہے مگر نہ تو انہیں ضاکع ہونے دیتا ہے اور ندان کی رسوائی گوارا کرتا ہے، حضرت ہاجرہ کا بیقین اور بیا بمان بھی سیدہ یکا بد والده ماجده موی ،سیده مریم والده ماجده سیدنامسیح ناصری اورسیده آمند سلام الله علیما والده ما جدہ مصطفیٰ ملٹھ کی لیٹھ کے یقین اور ایمان کی یاد دلاتا ہے۔ ہر ایک مال کورب جلیل نے بثارت دی تھی اور ان میں ہے ہر مال کواسیے لخت جگر کی عظمت و نبوت کا یقین تھا، رسول ا کرم ملٹی آیئے نے انسان کے پختہ یقین وایمان کوایک بوڑھی عورت کے یقین وایمان سے تشبیه دی ہے جوغیر متزلزل ہوتا ہے، وہ اینے مسلک سے اپنے موقف سے اور اپنے ایمان سے بھی دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوسکتی ، یہیں سے عورت کی عظمت شروع ہوتی ہے اور اس عظمت کی بہلی امین سیدہ ہاجرہ والدہ ما جدہ سیدنا اساعیل علیہ السلام ہیں جو ایک ایسے بے آب و گیاہ ریکتان میں ہے جہاں ہو کاعالم ہے مگروہ نہتو وہشت زوہ ہے ادر نہ اسے تنہائی کا احساس ہے بلکہ اسے تو یقین ہے کہ سب اس کے ساتھ ہیں کیونکہ اس کارب ال کے ماتھ ہے(14)!

دین و حیر نے وحدت سل انسانی کے تصور کو بھی دنیا ہے منواکر چھوڑا ہے، رنگ وسل کا انتیاز مستر دکردیا گیا ہے، آقا وغلام کا فرق مٹادیا گیا ہے اور جدید سائنسی تحقیق نے بھی واضح دلائل کے بعد تسلیم کیا ہے کہ روئے زین پر آبادا نسانی نسلوں کے جیز (Jeans) یہ ٹابت کرتے ہیں کہ بیسب ایک ہی باپ اور ایک ہی اصل سے تعلق رکھتی ہیں لیکنسل پرست صہونی حضرت ہا جرہ کولو نڈی بنا کر پیش کرتے رہے ہیں، بحرفین تورات نے اس صہونی تصور کے لئے بنیاد فراہم کی ہے محروہ یہ بھول مجے کہ موحد اعظم جدالا نبیاء ابراہیم ظیل الله

نے بی دین تو حید کو پروان چرهایا تھاجو وحدت سل انسانی اورمساوات کی اساس ہے! سيدنا ابراجيم عليه السلام كي بعثت كاز مانه اورميدان عمل ابيا تقاجهال تسي بادشاه وفتت کے ظلم و جبرے فکرانے والا انجام کارپاش پاش ہوکر ہی رہتا تھا مگر کسی کا اس انجام سے نج نکلنا ایک ابیامعجز و ہوتا تھا جس کی شہرت اس وقت کے مشرق وسطی کے شہروں میں دور دور تك بچيل جاتي تھي ليكن جوہستي آتش نمر و د كوگلز ار و برفستان ميں بدل كرسا ہے آئى ہواس كى شہرُت اور عظمت کا اندازہ کی مشکل نہیں ، اس زمانے کے مصری بدکاری کے خوگر تھے اور پردیسی یا بے سہلداعور توں کا استحصال ان کے لئے ایک مرغوب تھیل تھا، شوہروں کو آل کر کے ان کی بیویاں ہتھیا نا ان کے قابل فخر کارناموں میں شامل تھا، زوجہ ملیل الله حضرت ساره نسی شای خاندان کی شنرادی بتائی جاتی بین لبنداان کے حسن و جمال کی بات کاسب سے برے مصری بدکار فرعون تک پہنچنا اور دلچیس کا باعث ہونا ایک قدرتی بات تھی تا ہم ہوس کے اس تھیل میں سیدتا ابراہیم اور حضرت سارہ کی کرامات کا ظہور ایک اعصاب شکن بجلی سے کم ندتھا، ظاہر ہے اس دست درازی کا تدارک محض چند ہاتھی تھوڑوں اور زر دزن کے تخا نف سے بیں ہوسکتا تھا چنانچہ فرعون مصریر جب ابرا ہیں گھرانے کا راز کھلاتو اس نے الی لخت جکرکواس خاند نبوت کی خدمت کے لئے وقف کرنا ایک اعز ازتصور کیا ،خصوصاً اس کے بھی کہاس وفتت کا فرعون مصرسا می نسل سے تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسلی

محریہود کے حسد و تکبر کا کیا سیجے! محرفین تورات نے یہ برنہائی کہ ہاجرہ اصل میں ایک معری لونڈی تھیں، خادمہ کولونڈی بناد یا بھلاکوئی باپ اپی بیٹی کوکسی کی لونڈی بنانا گوارا کرسکتا ہے؟ ہاں کسی نیک پاک محرانہ کی خادمہ بنانا فخر کی بات تھی، جدید تحقیق نے اس یہودی کاوش کے تارو پود بھیر کرر کھ دیئے جی اور تجریف شدہ تورات کے بیچ کچھے الفاظ میں اولا واسا عیل علیہ السلام کونسل ابراجیم اور ابراجیمی برکت وعظمت کا وارث مانے ہیں چنا نچے معری شخرادی ہاجرہ سلام الله علیماکی ذریت، بنوکنانہ، ورشا براجیمی واسا عیلی کی مالک

اور رسول اعظم وآخر سلی این امت متوسطه بین، والد کے فیضان نظر نے حضرت اساعیل علیہ السلام کوا قبال کے الفاظ میں وادی بطحاکا باشندہ ہونے کے طفیل خود بخو ولالہ کی حنابندی کرتے ہوئے بیک وقت مرد کہتانی اور بندہ صحرائی کی بی قائدانہ صفات کا حامل بنادیا تھا، توراتی پیشین کوئی کے مصداق (15)، وہ گورخری طرح آزاد مرد سے گر بایں ہمہ وہ والدین کی اطاعت گزار وفر مان بردار اولا دبھی ہے اور صادق الوعد رسول اور نبی بھی بنائے گئے سے اطاعت گزار وفر مان بردار اولا دبھی ہے اور صادق الوعد رسول اور نبی بھی بنائے گئے سے (16)، والد گرائی نے جب تومند کڑیل جوان کواپنے خواب نبوی سے آگاہ کیا تو بیٹے نے سرتنگیم خم کرتے ہوئے اس شرف واعز از پراپنے رب کاشکریہ بھی ادافر مایا تھا (17)، کیا خوب برمحل ارشاد کیا شاعر مشرق نے (18):

یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسنے اساعیل کوآ داب فرزندی!!

(2) والده ما جده سيدنا موى عليه السلام سيده يُكابد

ادلوا العزم اور اصحاب شرائع انبیاء حضرت موی علیه وظی نبینا الصلوٰ ق والسلام کی طرح سب کے سب تاریخ بیل ایک منفر دمقام رکھتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے ذمہ جوفر یف مقدر فرمایا تھا وہ بھی منفر داور انو کھا تھا، ایک اکیلا نی برخی اپنے ایک بھائی کی رفاقت ومعاونت سے تاریخ کی ایک قاہر و جابر بادشاہت سے تکرا جا تا ہے، ایک محکوم ومظلوم قوم کو برمر افتدار فالم و جابر فرعون اور اس کی ظالم و جابر قوم سے آزادی دلاتا ہے اور اس کے طفیل الله تعالیٰ فرعون کومع فیکر بحیرہ قلزم کی موجوں کی نذر فرما دیتے ہیں اور یوں ایک قوم ضعیف او پر آجاتی فرعون کومع فیکر بحیرہ قلزم کی موجوں کی نذر فرما دیتے ہیں اور یوں ایک قوم ضعیف او پر آجاتی انو کھا اور منفر دا نقلاب تھا جو حضرت مولی علیہ السلام کے ہاتھوں الله تعالیٰ کی حکمت سے بریا انو کھا اور منفر دا نقلاب تھا جو حضرت مولی علیہ السلام کے ہاتھوں الله تعالیٰ کی حکمت سے بریا موالی انقلاب کو برپا کرنے والے فرزند بنی اسرائیل کی تربیت کی اصل تکران ایک عظیم خاتون تھیں مکر تاریخ نے اس خاتون کے ساتھ انسان نیس کیا، تورات نے بھی اتا تا تا ہا ہا کہ دائی کا میں کا نام یوکا بدیا یکا بدتھا اور وہ بنی اسرائیل کی تربیت کی اصل تکران ایک عظیم خاتون تھیں مکر تاریخ نے اس خاتون کے ساتھ انسان نیس کیا، تورات نے بھی اتا تا تا ہا ہو دائی کیا دیا ہا کہ دیا ہو بالکہ بالیکا بدتھا اور وہ بنی اسرائیل کے لاوی خاندان سے تھی ، اس کے والدین

حتی کہ اس کے شوہر کے بارے میں بھی تاریخ نے بردی بخیلی سے کام لیا ہے، تورات کی کتاب خروج کے دوسرے باب میں ہے (20) کہ

"اورلادی کے کمرانے کے ایک مخص نے جاکرلاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے بید و مکھ کر کہ بجہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھیا کررکھااور جب اسے اور زیادہ چھیانہ کی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹو کرالیا اور اس بر چکنی مٹی اور رال لگا کرلڑ کے کواس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں جھوڑ آئی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تا کرد کیھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فرعون کی بیٹی دریا پر عسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے شبلنے لگیس، تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا و کی کرای میلی کو بھیجا کہ اسے اٹھالائے ، جب اس نے اسے کھولاتو لڑکے کو دیکھا اوروہ بچہرور ہاتھا،اے اس پررحم آیااور کہنے گی: یہ سی عبرانی کا بچہ ہے، تب اس کی بہن نے فرعون کی بٹی سے کہا کیا میں جا کرعبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لئے اس بیچے کو دودھ بلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا، وہ اڑی جا کر اس بیجے کی مال کو بلالا کی ، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بنچ کو لے جا کر دودھ پلاء میں تھے تیری اجرت دیا کروں کی ، وہ عورت اس بیچکو لے جا کر دودھ پلانے لگی ، جب بچہ پچھے بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے یاس کے فی اوروہ اس کا بیٹائم برااوراس نے اس کا نام موی بیکہ کررکھا کہ بیس نے

توبہ ہے وہ تفصیلی بیان جو پیدائش سے لے کر بروا ہونے تک حضرت موکی علیہ السلام کے متعلق تو رات میں آیا ہے ، یہاں لاوی کے کھرانے کی اس خاتون کا نام بھی فہ کورنیس ، یہ بھی جم دیں ہے کہ دان کی والدہ ماجدہ کے دل میں اللہ تعالی نے بیالقا کیا تھا کہ وہ مجمد دن دودھ پاکر نے کوئیل میں ڈال دے ، پھراس بچے کی حفاظت کرنا ، اسے تیرے پاس لوٹا وینا اور

بھراسے منصب نبوت سے سرفراز فرما کر فرعون اور اس کے گماشتوں کے لئے سرایاحزن وغم بنادینااوران کے ذریعے بنواسرائیل کونجات دلا کرفرعون کونشکرسمیت بحیرہ قلزم میں غرق کر کے ماردینا اور پھراس کی نعش کورہتی دنیا تک کے لئے مرقع عبرت بنادینا الله تعالیٰ کے ذمہ ہے ان سب بانوں کے متعلق تورات خاموش ہے البنتہ اس کے یہودی احبار مفسرین نے بعض تفاصیل ذکر کی بیں کیکن قر آن عزیز نے ان سب باتوں کومنکشف کر دیا ہے (21)اور نجات دہندہ بنی اسرائیل سیدتا مولیٰ کلیم الله علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بکابد کی متاکے یا کیزہ جذبات اور کڑے امتحا تات کا نقشہ بڑے ہی خوبصورت لفظوں میں پیش کر د یا ہے، بیقصه مرر آور بکثرت آیا ہے، جوتنوع بیان ، جو دلچیسی تکرار اور جو تفاصیل اس کی مکتی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، قائد بنی اسرائیل کی شخصیت اس تنوع ، تکراراوران تفاصیل ہے برے دلکش اور روح برورانداز میں سنورتی اور تھرتی چلی جاتی ہے مگر ساتھ ہی بنواسرائیل یا قوم بہود کا سرایا بالکل سایا بن کررہ جاتا ہے من وسلوی کھانے والے ناشکرے اسے نبی اور قائد کوزج کردیتے ہیں تو قاری کا الله تعالیٰ کے اس اولوالعزم نی سے ہمدردی ہمبت اور احرام بيال برهاتا بــ

کتاب خروج نے جس طرح بنولاوی کی اس عورت کا نام نہیں ذکر کیا جے حضرت موکا علیہ السلام کی والدہ بنے کا شرف حاصل ہوا ای طرح قبیلہ لاوی کے اس مرد کا نام بھی نہیں بتایا گیا جو اس عورت کو بیاہ لایا تھا اور وہ اس سے حالمہ ہوگی تھی ، تا ہم شروح تورات و تقاسیر نے اللہ کے اس اولو العزم نبی کے والدین کے اسائے گرامی یکا بدز وجہ عران بتائے ہیں ، اسلامی آ داب میں بھی اسرائیلیات کے تتع میں یہی نام قبول کیے گئے ہیں ، ازروئے بائیل اسلامی آ داب میں بھی اسرائیلیات کے تتع میں یہی نام قبول کیے گئے ہیں ، ازروئے بائیل اور تغییر کی اور تغییر کی اسرائیل کا سلسلہ نسب یوں سامنے آتا ہے: '' موک بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب (اسرائیل کا سلسلہ نسب یوں سامنے قامی نی تعقوب (اسرائیل کا سلسلہ نسب یوں سامنے فرعون معرا ہے ایک ڈراؤ نے خواب کی تعبیر کے نتیج میں یہ اعلان کر چکا ہے کہ بنو اسرائیل کے بال پیدا ہونے والی لاکیاں تو زندہ رہنے دی جا نیں گر ہر پیدا ہونے والمالاکا کے بال پیدا ہونے والمالاکا کے بال پیدا ہونے والم لاکیاں تو زندہ رہنے دی جا نیں گر ہر پیدا ہونے والمالاکا کی اسرائیل کے بال پیدا ہونے والی لاکیاں تو زندہ رہنے دی جا نیں گر ہر پیدا ہونے والمالاکا ک

مار دیا جائے، کہا جاتا ہے کہ اس طرح اس ایک خاص موت کی خاطرستر ہزار کے قریب معصوم اسرائیلی بیچے مارے جاتے رہے، ایسے میں لاوی خاندان کے اس جوڑے' عمران اور یکابر' کے پھلنے بھو لنے کا وفت آتا ہے، موٹی علیہ السلام اپنی والدہ ما جدہ کے پیٹ میں ہیں، حاملہ حزن و ملال سے دو حارہے، اینے رب کے حضور دست بدعا ہے کہ وہی موت و حیات کا مالک ہے، ادھرنظام قدرت اپنی آب و تاب کے ساتھ فیصلہ کن مرحلے میں ہے (23) که''ہم نے جاہا کہ زیر دست لوگوں پر احسان کیا جائے ، انہیں قیادت کا منصب اور زمین کی ورا ثت سونی جائے "تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ کے فاری مقولے کے مطابق فرعون کے مکارانہ و ظالمانہ احکام پر قدرت ربانی مسکرار ہی تھی ، وہ جواسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی سلسل ماردینے سے اپنی سلطنت کے بیاؤ کی تدبیریں کرر ہاتھا اسے بیٹرندھی کہ وہ اسرائیلی بچینو چے بیچا کرخود اس کے لیم میں اس کی دولت پر اس کی مرضی کے علی الرغم پرورش بإكر بالآخراسے بحيرہ قلزم كى موجوں ميں غرق كردے كا اور وہ آنے والوں كے لئے سرايا عبرت بن کررہ جائے گا! موی کے مقابل فرعون کا نام منفتاح تھا اور اس کی ممی آج بھی قاہرہ کے عائب کھر میں درس عبرت بی ہوئی ہے۔

پیدائش کے بعد حضرت یکا بدکا گخت جگر مولی تمین ماہ تک فرعونی گماشتوں کی چیرہ دئی سے محفوظ رہا، روح انسانی جو امر ربانی ہے اپنے رب سے مربوط ہے، جو پاکیزہ ففس اس روح کو ملوث ہونے سے بچاتا ہے اس کی روح اپنے رب جلیل سے بذر بعد قلب صادق رہنمائی پاتی رہتی ہے نبی کو آخوش میں پالنے والی یکا بد آخر کیوں اس انعام والقائے ربانی سے محروم رہتی ؟ ای حقیت کو کتاب عزیز یوں بیان قرماتی ہے (24):

" ہم ہی نے مولی کی والدہ کے ول میں یہ بات ڈال دی کہ اپ اس لخت جگرکو دورہ بلائے جانا، پھراس بارے جب خدشہ موں ہوتو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کورون پر بنا کہ کہ مم کا خوف کرنا نے ہمارا کام ہے کہ ہم اسے دوبارہ تیرے یا کہ می لائیں مے اورا سے منصب رسالت ہے ہم سرفراز فرمادیں کے!"

یہ آیت کر بمداشارہ کررہی ہے کہ والدہ موئی علیہ السلام کوبھی اپنے فرزند کے متعلق وہی بشارت ملی تھی جواس سے بل حفرت ہاجرہ کو خداوند کا فرشتہ دے چکا تھا اور اس نوع کی بشارتیں بعد میں سیدہ مریم اور سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کو طنے والی تھیں، یہ فضل و کرم ان امہات انبیاء کاحق تھا جوانعام خداوندی کی صورت میں آئیں ملتارہا، دریائے نیل کے ڈیلٹا میں ہونے والے سرکنڈے سے ام موک نے ایک تابوت بنوایا، پچنی مٹی اور رال سے اس بختہ کردیا، جسم یم بنت عمران خواہر مودی دریا کے جماؤ میں ڈال آئی، بیاس ماں کا حوصلہ اور پختہ کردیا، جسم نے اپنے گئے تہ جگر کو یوں نیل کی موجوں کے سرد کردیا، اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اس کا فرزند الله کی قدرت سے اس کے پاس پرورش پانے کے لئے بھی لوٹایا جائے گا اور اسے رسالت سے سرفر از فرما کر بنوا سرائیل کی نجات و تیا دت کا منصب بھی عطا جائے گا اور اسے رسالت سے سرفر از فرما کر بنوا سرائیل کی نجات و تیا دت کا منصب بھی عطا ہوگا، یہ حوصلہ صرف انبیائے کرام کی ماؤں کے پاس ہوتا ہے! انجام سب کومعلوم ہے!

اس ڈیوائن کامیڈی کے اس طے منظر کو کتاب عزیز نے یوں پیش کیا ہے (25):

"کھر فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا میں سے اٹھالیا تا کہ وہ ان کے لئے ایک وہمن اور غم میں ڈالنے والا ٹابت ہوا ورانسانیت کو بیمعلوم ہوجائے کہ فرعون ، ہامان اور ان کے سب اٹھکری اپنی مکارانہ سازشوں میں غلط کار تھے!"

فقص الانبیاء کے بیان میں کتاب عزیز کا اصل مقصد محض کہانی یا اس کے تفصیلی واقعات نہیں ہوتے بلکہ اصل میں ان میں پوشیدہ بصائر اور عبرتوں کے خزانے سے خبردار کرنا ہوتا ہے، اس لئے پہلی آیت میں ایک نبی کی مال کا حوصلہ اور ایمان ظاہر کرنا تھا تو یہاں باطل قوتوں کی ظالم اندساز شوں کی ناکامی ، کھو کھلے بن اور انجام کاررسوائی سے پردہ اٹھا تامقعود ہے!

اس کے بعدا گلامنظر فرعون کاشائی لئے جہاں اس کی بودی سازشوں کی ناکامی کے لئے قدرت ربانی ان کی عقلوں پرتا کے اور بھیرتوں پر پردے ڈال ربی ہے، وہ اپنے آپ کو پھندے ڈال کرموی علیہ السلام کے سامنے ڈالتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں محرخود آئیس

اينانجام بدكاشعورتك تبين ب(26):

"اورفرعون کی بیوی اینے شوہرفرعون سے کہنے گئی: یہ قو میرے لئے اور تیرے کئے آئے کی شوندک ہے اسے عبرانی ہونے کے شبہ میں قتل مت کرو، ہوسکتا ہے یہ مارے لئے نفع کا باعث ہویا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیس مگرانہیں کچھ شعور واجساس نہ تھا کہ کیا کررہے ہیں!"

ظالم اورمغرورانسان کاحشر ہمیشہ ای طرح ہوتا ہے، وہ اسپنے یاؤں پر کلہاڑا خود مارتا ہے اور اپنی موث کا سامان بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کرتا ہے، ظلم وغرور کا بیہ بتلا بینائی کے باوجود دیکے نہیں یاتا، وہ ایسے احتقانہ قدم اٹھا تا ہے جواسے اسینے ہاتھ سے کھودے ہوئے کنویں کی طرف لے جاتے ہیں ،کوئی نہ کوئی شبہاطفال بنی اسرائیل کےخون کے پیاہے درنده صفست فرعون كواسيخ موى كي قل سے بازر كھتا ہے كمنى منفعت كى اميدموموم اورا پنابنا لینے کی دهن اسے بوں اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اینے قاتل کو پہنچانے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے، بنولاوی کی عظیم خاتون ہے کیے صنے وعدہ ربانی کی تنکیل کا سامان اس طرح ہوجاتا باذا جاء القدر عمى البصر (27) بيحضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كاقول ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ جب قدرت نے اپنانظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو بینا کی کے باوجود اندھا بن كارفرما موجاتا ہے! اور يوں اپني والدہ ماجدہ كى كود ميں واپس آنے كے لئے حضرت موی علیدالسلام کاراسته بموار بوجاتا ہے، کتاب خروج کی روسے تو موی کوفرعون کی بیٹی اپنا بیٹا بیٹا بیٹا آتی ہے اور اس کا نام بھی موٹی یا موشی وہی چنتی ہے جس کے معنی ہیں پائی سے تکالا موا مکراس میں کوئی تک تبیس کہ ماں باب کے کھر میں کوئی کنواری دوشیزہ کسی لا وراث اور نامعلوم منج كوكود لے بیٹے ،قرآن كا نقط نظرى اصل حقیقت ب،الله تعالى نے شائی کل کے ماحول میں موی علیدالسلام کی برورش کے لئے ان کے چہرےمہرے پراپی محبت کارنگ چرمادیا تفاجس نے اس معموم ہونہار بیچے کوفرعون منفتاح اوراس کی بیوی آسيد كے لئے باحث مشش اور تورمبت بناد يا تھا (28)!

قرآن كريم في جن انبيائ كرام اور مقدسين كي عبرت أموز قصول كوچنا ب أبيل ممل بشریت کے رنگ میں پیش کیا ہے اور الله والا ہونے کے باوجود ان پر الوہیت کارنگ نہیں چڑھنے دیا ،سیدہ یکابد کی ممتابھی انہیں بشریت کے روپ میں سامنے لا رہی ہے، بیچ کی سلامتی محفوظ واپسی اور نجات دہندہ بنی اسرائیل کے منصب پر فائز کرنے کا وعدہ ربانی القاہو چکا ہے گر مال کی ممتا کے خدشات اپنی جگہ ہیں، خیال آتا ہے کہ خدامعلوم نیل کی موجیس تابوت کوکہاں لے جائیں اور کوئی پینة بتانے والابھی نیل سکے!اس سے تو بہی بہتر تھا كه ظالم فرعوني درندے بيچ كو مار دينے تو اپنے لخت جگر كى آخرى نشانی تو نظروں میں رہا كرتى ،اب اگر بيم موكياتو كيا موگا؟اس خيال سے بكابد چلاكر كہنے كوتھيں كه فرعوتى درندو! وہ موجوں کے تھیٹر ہے کھانے والامیر الخت جگر ہے ، ایک عبر انی ہے ، اسے جالواور تھام لو! مكرالله جل شانه كى رحمت ايك بار پھرمتاكى زبان يرتالالكواديتى ہے اور دل كويفين وايمان کی دولت سے مالا مال کردیتی ہے کے صبر وہمت سے کام لو، ٹابت قدم رہو، رب کے وعدے سيح اورغيرمتزلزل موت بي إى منظر كوية يت رباني سامنے لاتى ب (29): '' اور صبح کومویٰ کی والدہ کے دل کا قرار کھو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کا واویلا کرنے کیے، اگر ہم اس کے دل کودولت یقین سے مضبوط نہ کردیتے!'' بهال مقصود اصلی محض ام موی یا ان کی تسلی کا سامان نہیں تھا بلکہ مقصود حقیقی ایک اولواالعزم نبی کے بچین کا تحفظ تھا جو قدرت ربانی کے اٹل نظام کا اصول ہے، مغرور ومتکبر الوہیت کے جھوٹے مدی کو انجام بدسے دو جار کرنامقصود تھا اس کئے حضرت بکابد کے لئے اطمینان قلب کاریسامان کیا حمیااور بے قراری کومبر میں بدل دیا حمیا!

ابسورة القصص میں اس ملہات الہیدینی دلیسپ خدادندی کہانی یا ڈیوائن کامیڈی کا دہ آخری منظر سامنے آتا ہے جس میں مرکزی کردار سیدنا موئی علیدالسلام کی بہن کا ہے جن کا نام مریم بنت عمران آیا ہے (30) ، تا ہوت کوئیل کے سپر دکر نے کے بعدام موئی نے اپنی بیٹی کودریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے تا ہوت کی تکرانی کا کام سونیا تھا، جواس نے کودریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے تا ہوت کی تکرانی کا کام سونیا تھا، جواس نے

کمال ہنرمندی سے انجام دیا۔ فرعون کے گھرانے کے لوگوں نے جب تابوت نکال لیا تو وہ بھی اپنی حکمت و تدبیر سے شاہی کی بیل بی بینج گئی اور اندرونی منظر کا مشاہدہ کرتی چلی گئی، فانوادہ فرعونی جب بالآخر نیچ کومتنی بنانے پرمنفق ہو گیا تو مناسب داید کی تلاش شرد کا ہوئی، الله تعالی نے تمام دایوں کا دودھ موسی کے لئے حرام تھہرا دیا تھا، اس موقع پرمریم بولی کدایک گھرانے کی دائی کو بی بھی جانتی ہوں، شایدوہ اس کی تربیت بھی اخلاص و دیانت سے کر سکے، یوں یکا جہ سے کیا گیار بانی وعدہ پورا ہونے لگا اودہ اپنے گئت جگر کو پرورش کے لئے ساتھ لے جانے کے لئے آگئیں، کلام اللی نے اس منظر کو ال خوبھورت الفاظ اور مجزانہ اسلوب کے ساتھ پیش کیا ہے جس کا ترجمہ یوں کیا جاسکتا ہے (31):

" خواہر موکی کو مال نے کہلا یا تھا کہ وہ تا ہوت کے پیچے پیچے دھیان سے چلتی جائے چنا نجہ وہ ایک ان جان کے انداز میں اسے دیکھتی چلی گئی، لوگوں نے اسے محسوں بھی نہ کیا، مال کے سواتمام دایوں کا دودھ ہم نے موکی کے لئے ممنوع کر دیا تھا، تب بہن نے فرونی خانوادہ سے کہا کہ میں آپ کوایک ایسے گھر انے کا پتہ بتا دوں جو آپ کی خاطر بچہ کو خیر خواہ بن کر سنجال سکیں؟! تو یوں ہم نے موکی کوان کی والدہ کے پاس لون دیا تا کہ اس کی آ کھی خندی رہے اور خم نہ کرتی رہے اور دہ یہ بھی جان لے کہ الله تعالی کا وعدہ سے ہوتا ہے پر بہت سے لوگ اسے جان ہیں یا تے!!"۔

قرآن عزیزام موئی علیہ السلام کی بس اتن کہانی سے سامان عبرت و موعظت فراہم کرتا ہے کہ اس کتاب حق کا منصب داستان کوئی نہیں ہے، البتہ کتاب خروج کے ندکورہ بالا بیانات سے میدواضح ہوتا ہے کہ ان کی والدہ باصرار بیٹے کو گھر لے کئیں اور شاہی می میں آیا بن کر رضاعت اور پرورش کے لئے آمادہ نہ ہو سکیس، حکمت کا تقاضا بھی بہی تھا، متا کا مخلصانہ پیارکسی لوع بھی پردہ فاش کردیتا، چنا نچے فرعونی ماحول سے دور عبرانی کھرانے میں اٹنی مال کے ذیر سایہ موئی علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، شاہی مل سے آنے والا معاوضہ ایک مال مال می نہوتی رہی، شاہی میل سے آنے والا معاوضہ ایک مال انعام تعاجونی برق کی والدہ ماجدہ کو ملتا رہا، قدرت ربانی کے بہی کھیل ہیں جو ایک خدائی انعام تعاجونی برق کی والدہ ماجدہ کو ملتا رہا، قدرت ربانی کے بہی کھیل ہیں جو

نمرودوں اور فرعونوں کو کھلونے بناتی رہتی ہے، رضاعت کی مدت جب بوری ہوگئی تو قدرت ر بانی نے ایک عبرانی بیچے کوفرعونی محل کاشنرادہ بنا کریلنے بڑھنے کا سامان کر دیا، ماں اپنے لخت جگر کوفرعون کے گھرانے کے سیر دکرگئی جہاں موکی علیہ السلام کو وہ قوت شاب عطا ہوئی جس نے ایک تھونسے سے ایک فرعونی کا کام تمام کر دیا تھا، ام موک علیہا السلام جیسی عظیم خاتون کی بقیہ زندگی اوروفات کے بارے میں بخیل تاریخ کے صفحات بالکل خدموش ہیں ،مگر قرآن كريم بهارے لئے تعلی كاسامان كرتا ہے اور بتا تا ہے كدام مویٰ سے كيا كيا خدائی وعدہ کہ'' ہم نہصرف بیر کہ بیجے کوئیج وسالم مال کے پاس لوٹا دیں گے بلکہ اے رسالت ونبوت كمنعب عيم سرفرازكري م يورا موسك "فرعون كواس كي تكبروغروراور مكاران ظلم و درندگی کا مز ہ بھی جَلھا دیا جائے اور حضرت موئ علیہ انسلام بنواسرائیل کے نجات دہندہ کا وہ تاریخی بلکہ تاریخ ساز کر دار بھی ادا کریں جوایک ایساا نقلانی کر دار ثابت ہواجس نے دنیا کوزیرز برکر کے تاریخ کارخ بدل دیا، زیردست ومحکوم آزاد ہو تھے اور اینے ظالمانہ احکام سے ناتواں اور زیر دستوں ہے برگار لینے والے حکمران اپنے انجام بدکو پہنچے اور انسانیت کے لئے مرقع عبرت بن مھئے! مگر بیکام فرعونی ماحول میں رہ کرشاید آسانی ہے انجام نہ یا سكتا! اس كے النے كسى مرشد كامل كے آستان كو بوسه دينا ضروري تقا! الله تعالى كے نبي برحق كے سوابيكام كوئى اور انجام نه دے سكتا نقا! خطيب الانبياء سيدنا شعيب عليه السلام كے فيضان نظر نے موی عليہ السلام کوکلیم الله بینے کی راہ پر ڈالنا تھا، ونوید ان نمن علی الذين استضعفوا" أورجم في حاباتها كمكرورول يراحسان كركايي زمين كاوارث بنا دیں '۔اس کے لئے گلہ بانی کا مرحلہ طے کرنا ضروری تھا تا کہ جہاں بانی کی تمہید بن سکے اورشرح صدر کے ساتھ ساتھ ید بیضاء ضرب کلیمی کامعجزان فریضہ ادا کرسکے:

اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے!!

## . (3)سيده مريم بنت عمران سلام الله عليها

اولوالعزم انبیائے کرام کی امہات طاہرات کے سلسلہ کی تیسری کڑی حضرت مریم بنت عمران ہیں جوسید ناعیسی مسے علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، تا ہم یہ تیسری کڑی پہلی دونوں کڑیوں ہے مختلف بھی ہے اور کئی لحاظ ہے یہ اہم بھی ہے، ایک اہمیت تو یہ ہے کہ پہلی ہردو عظیم خوا تین ،سیدہ ہا جرہ والدہ ماجدہ حضرت اساعیل بن ابرا ہیم علیماالسلام اورسیدہ یکا بد والدہ ماجدہ سید ناموک علیہ السلام کے اسائے گرامی اگر چہتورات یا اس کی بعض شروح میں تو فہ کور ہیں مگر قرآن کریم میں وار ذہیں ہوئے صرف 'ام موی' (موی کی والدہ) کے الفاظ آئے ہیں جب کہ حضرت مریم کا اسم پاک کئی مرتبہ مکرر وارد ہوا ہے اس طرح سیدہ مریم کا اسم پاک کئی مرتبہ مکرر وارد ہوا ہے اس طرح سیدہ مریم کا مام نا جیل اربعہ میں بھی بینکر ارآیا ہے اور یہ قدرتی اور قابل فہم بات ہے۔

دوسری اہمیت سے کہ جس عزت واحر ام اور تعظیم و تکریم کے ساتھ قرآن مجید یس سیدہ مریم کا ذکر بار بارآیا ہے اس طرح اور کسی عظیم خاتون کا تذکر ہنیں آیا لیکن تیسری اور سب سے نیادہ اہمیت سے ہے کہ تورات اور قرآن کریم کی رو سے الله تعالیٰ کا فرشته ان شیول بررگ خوا تمن کے پاس اس کا پیغام اشارات کی صورت میں لا تار ہا ہے یا خودر ب الله تعالیٰ کا بیغام آنا) ثابت انہیں خطاب سے نواز ا ہے، اس طرح ان کی'' نبوت' ( یعنی الله تعالیٰ کا پیغام آنا) ثابت موتا ہے مگر جس ستی کے الله تعالیٰ کی نبیہ ہونے کے واضح اور شبت ولائل سب سے زیادہ قوی ہیں وہ صرف حضرت مریم بنت عمران والدہ ماجدہ حضرت مستی علیہ السلام ہیں حتی کہ بعض اہل علم نے تو آئیس' نبیہ' تنہیں جس کی کیا ہے جن میں امام ابن حزم ظاہری بہت نمایاں بیس (32) قرآن کریم میں مجمی حضرت مریم کے پاس فرشتہ کا بھیجا جانا ، ان سے ہم کلام ہونا اورخودالله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شواہ ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا اورخودالله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شواہ ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا اورخودالله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شواہ ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا اورخودالله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شواہ ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا اورخودالله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شواہ ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا مستیٰ ترقیم ہیں ہونا ہونے کا میں ہونا ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا مستیٰ بھی ہونا ہیں جو آئیس' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا میں ہونا ہے میں ہونا ہیں جو آئیس ' مقام نبوت' پر فائز ہونے کا میں ہونا ہیں جو آئیس ' میں ہونا ہونے کا میں ہونا ہے مونا ہے مونا ہونے ہونا ہونے کی میں ہونا ہونے کی مونا ہونے کا میں ہونا ہونے کو مونا ہونے کی مونا ہونے کا میں ہونا ہونے کی مونا ہونے کی ہونے کیں ہونا ہونے کی مونا ہونے کی ہونے کی ہونے کی مونا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونا ہونے کی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونے کی ہونا ہونا ہونے کی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونے کی ہونا ہونا ہونے کی ہونا ہونا ہونے ک

حعرت مریم کے احوال اور واقعات زندگی انا جیل اربعہ (حیاروں الجیلوں) میں بھی مذکور ہیں اور قرآن مجید میں محمد کور ہیں ، تا ہم نقامت ویقین کا جوشرف قرآن کریم کو حاصل ہے وہ اور کہیں نہیں ہوسکتا، بائبل کوجس تغیر وتحریف سے دو جار ہوتا پڑا اور انجیلوں کی جس كثرت ميں سے صرف حيار كو تبول كيا گيا، ميسب ايسے امور بيں جو كتاب مقدس كى موجود ہ شكل كومشكوك بنانے كے لئے كافی ہیں اور جے اہل كتاب مقدس ، يبود ونصاري كے ماہرين خود بھی شلیم کر بچکے ہیں (33)، انبیائے کرام کی امہات طاہرات کے اس سنہری سلسلے کی ریہ تيسرى كرى باقيول يدائم اورمختلف يول بهى بيكه الله تعالى في حضرت مريم كى بيدائش سے کے کرولادت سیدنا میے علیہ السلام تک کے حالات کو ہماری نظروں کے سامنے رکھا ہے تاكهميس بيلم أيقين حاصل موجائے كەقدرت كانظام ربانى انبيائے كرام كى عصمت و طہارت کا تحفظ کس طرح فرما تا ہے اور وہ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں کیونگر منتقل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ حضرت مریم کی عصمت وطہارت کے نظام کوتو پیدائش سے قبل کے بعض مناظر کوبھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے ، ان کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ بنت فا قوذ کے یا کیزه وموک دل سے نکلنے والی دعا کوالله تعالی فوری تبولیت کا شرف بخشتے ہیں جب وہ پیرانہ سالی میں ایک پرندہ کوایے چوزہ کے منہ میں خوراک ڈالتے ہوئے دیکھتی ہیں تو دعا کی شکل میں دل سے ایک ہوک ی اٹھتی ہے کہ کاش اس پرندے کی متنا کی طرح میری محروم متنا کو بھی اولا دېرورې کاشرف نفيب موتا!،اور جب بيچ کې اميدېيدا موتي ېوتوالله کې وه نيک اور شكر گزار بندى مەنذر مانتى بىل كەدەاستەمقدى عبادت گاەكى خدمت كے لئے وقف كرديس كى بمربيتمام تفاصيل صرف رسول اعظم وآخر ما فيناليلم برنازل مونے والى كماب قرآن عزيز میں بردی شرح وسط کے ساتھ آئی ہیں اور یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اَللّٰهُ اَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلْ ي سَالَتَهُ "الله تعالى بى بهتر جانتے بيل كه اين رسالت كا بار امانت كے عطا فرمائيں (34) 'وہ خود بی استے بندوں میں سے چن چن کر نبی اور رسول بنا تا جا تا ہے (35): " یقیناً الله بی نے آدم کومنصب نبوت کے لئے تمام لوگوں میں سے چنا، پھرنوح کو، مجرآل ابراجيم كواور بجرآل عمران كوريسب ايك دوسرك كتسل س عضاورالله تو سننے جانے والے ہیں، ای نے سنا اور جانا جب عمر ان کی بیوی حنہ نے عرض کیا کہ

اے میرے رب! جو کچھ جی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نذر کرتی ہوں، وہ وقف ہوگا،تو تو بی اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سننے جانے والا ہے، پھر جب بی بیدا ہوئی تو کہنے گی: اے میرے رب! میرے تو بی پیدا ہوئی ہے اور الله تعالى توبهتر جائة بي كداس في كياجنا ب، اصل مين فدكر كمبين مؤنث جيسا تو تبیں ہوتا!اور میں نے اس کا نام مریم رکھاہے، میں اسے اور اس کی سل کو تیری پناہ میں دین ہوں ، انہیں شیطان مردود سے بیانا ، چنانچہ الله تعالیٰ نے اس بی کوخوب شرف قبولیت بخشا اوراسے خوب بڑھایا اور اس کی کفالت حضرت زکریانے کی ، جب بھی ذکریامحراب کے اندراس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے، وہ کہتے: اری مریم! بیتمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی: بیتو الله تعالی کی طرف سے ہے، بے شک الله تعالی جے جا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیا کرتا ہے! وہیں پرزکریا نے اسپے رب سے دعا کی اور کہا اے مير برب المجهيم ايخضل سے ياكيزه اولا دعطافر ما، بے شك تو دعا سننے والا ہے، چنانچہ جب وہ محراب میں قیام صلوۃ میں متصر قرشتوں نے انہیں بیارا کہ الله تعالی سخیے بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں ، وہ کلمۃ الله کی تقیدیق کرنے والے ،سردار یا کیزہ کردار اور انبیائے صالحین میں سے ہوگا! وہ کہنے تھے: اے میرے رب! میرے لڑکا کیے ہوگا؟ میں تو بوڑ ماہو چکا ہوں اور میری بیوی با نجھ ہوچکی ہے!اس نے کہا: ممک ہے اللہ تعالی جو جا ہتا ہے کرتا ہے ، ذکریا نے عرض کیا: میرے لئے محوكى نشانى مقرر فرماد يبجئ والله تعالى نے فرمایا: تیرے کئے نشانی بیہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا محرصرف اشارے سے ، اینے رب کو بہت یاد کر اور صبح و شام منع بيان كرتاره!"\_

ان آیات کریمہ کی تفصیلی معلومات اپنی جگہ مران میں پھے دلچسپ اور اہم اشارے بھی بیں جوقابل تو جداور قابل خور ہیں ، نبوت ورسالت کے لئے تواللہ چانیا ہی ہے مررسل وانبیاء کے لئے اصلاب طاہرہ اور ارحام طاہرہ کا انتخاب اور تحفظ بھی وہی کرتا ہے جیسے مریم اور ان کے والدین کے امتخاب پر یہاں نص موجود ہے اور یہی قدرت کا وہ نظام ربانی ہے جوازل سے نور مصطفیٰ سٹھ ایکنی اور عصمت انبیاء کا ذمہ دار ہے، اولوا العزم انبیائے کرام کی امہات طاہرات تو وی الی اور ملا مکہ سے نخاطب کا شرف حاصل کرتی ہی رہی ہیں گر یہاں حضرت حد ام مریم بھی اس سے مشرف ہورہی ہیں، یہ بات حضرت مریم کے تقدی و مقام اعلیٰ پر دلالت کرتی ہے، بچین ہی سے ان کی ولایت و نبوت اور تقدی و طہارت کا اہتمام تھا تا کہ وہ معجزہ ربانی کو نبھانے کے لئے آمادہ ہوں کہ جس طرح خالق بدلیج السموات والارض نے سے علیہ السلام کو بن ماں باپ کے وجود عطا فرما چاہے تا کہ وہ کو معلیہ السلام کو بن ماں باپ کے وجود عطا فرما چاہے تا کہ لوگوں کو تبحب نہ ہو، محراب مریم ہیں حضرت ذکر یا علیہ السلام کی دعا قبول ہونا فرما چاہے۔ مقامات مقدسہ کے متبرک ہونے کو بھی ٹا ہت کرتا ہے!

قرآن کریم نے سیدہ مریم علیہاالسلام کی زندگی کے ختلف مراحل کوجس دکش اسلوب اور منفردانداز میں پیش کیا ہے اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی ،فرشتے آکر بتاتے ہیں کہ مریم! الله تعالیٰ نے تجھے منتخب فر ما یا اور تجھے پاکیزہ بنادیا ہے ، تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر ترجی دی ہے اور وہ یوں کہ آدم کو بن مال باپ کے اپنے امرکن فیکون سے پیدا فر مایا تھا، اب سیدنا سی علیہ السلام کو اپنے ای کلمہ کن کے ذریعہ بن باپ کے پیدا فر مارہ ہیں، ظاہر ہے سیدنا سی علیہ السلام کو اپنے ای کلمہ کن کے ذریعہ بن باپ کے پیدا فر مارہ ہیں، نظاہر ہے میر حضرت مریم کی انفرادیت ہے اور اس میں کوئی اور عورت ان جیسی نہیں ہے، ای لئے فرشتے آئیں تھم ربانی سے آگاہ کرتے ہیں کہ اے مریم! تو نے اپنے رب کی فر ماں بردادی کرنا ہے اس لئے بحدہ ورکوع کے ساتھ منماز جاری دکھ، حضرت مریم کا بھی منفر دنقذی و طہارت تھی کہ بنوا سرائیل کے تمام بزرگان وقت میں سے ہرایک ان کی کفالت کا دعویدار بن گیا اور بالاً خرفیصلہ قرعہ اندازی سے حضرت ذکریا کے تق میں بواجو ان کے خالو بھی شے بن گیا اور بالاً خرفیصلہ قرعہ اندازی سے حضرت ذکریا کے تق میں بواجو ان کے خالو بھی شے بن گیا اور بالاً خرفیصلہ قرعہ اندازی سے حضرت ذکریا کے تق میں معاز و محبوب ہوگا اور بھی سنائی جس کا نام ' اس میں الله کی طرف سے اپنے لفظ کن سے ایک ایسے بیٹے کی خوشخری بھی سنائی جس کا نام ' اس عیسیٰ بن مریم' ہوگا، جو دنیا وآخرت میں معزز و محبوب ہوگا اور بھی سنائی جس کا نام ' اس عیسیٰ بن مریم' ہوگا، جو دنیا وآخرت میں معزز و محبوب ہوگا اور

الله تعالی کامقرب بنده ہوگا، وہ گہوارہ میں اور بڑے ہوکرلوگول کو بہت کچھ بتائے گا اور نیک ہوگا، گرحفرت مریم کا فرشتول کو جواب تھا کہ بھلا میرے بچہ کیونکر ہوگا، مجھے کی بشر نے تو چھوا تک بھی نہیں! فرشتے نے کہا: بات تو بہی ہے گر الله جو چا ہتا ہے اپنے کلمہ کن فیکون سے پیدا کر دیتا ہے! بس جو فیصلہ فرما تا ہے وہ ہوکر رہتا ہے! تیرا یہ بیٹا بنی اسرائیلی کا پنجم ہوگا، الله تعالی اسے کتاب و عکمت اور تو رات وانجیل بھی سکھائے گا (38)!

قدرت ربانی کا جونظام انسانیت کامقدرسنوار نے والے رسل وانبیاء کی عصمت و تحفظ کے لئے روز اول سے کارفر ما ہے وہ اس سلسلے کو کامیاب کرنے اور آگے بردھانے کے لئے فطرتی اسبب بیدا کرتا رہتا ہے اور قدم بھتام بیسلسلہ ترقی کرتا ہے، والدہ ما جدہ ہے بن مریم فطرتی اسبب بیدا کرتا رہتا ہے اور قدم بھتام بیسلسلہ ترقی کرتا ہے، والدہ ما جدہ ہے بنیس اس سے بھی چونکہ اس کے انہیں اس لئے انہیں اس سے مانوس کرنا اور ذہنی طور پرتیار کرنا بھی لازم تھا، بیا ہے بی تجھیے جیسے رسول اعظم و آخر سے مانوس کرنا اور ذہنی طور پرتیار کرنا بھی لازم تھا، بیا ہے، یہ تجھیے جیسے رسول اعظم و آخر مائے انہیں کی بعثت سے پہلے فضا بموار کرنے کے لئے '' ارحاصات'' (قبل از وقت یا پیشکی مائے انہیں وقت کردینے کی نذر ماننا، بے موسم پھل اور بے انداز ہرز ق مہیا ہونا اور پھر فرشتوں کے ذریعے انہیں ولا دت مسیح علیہ السلام کی بشارت دینا اس سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ان کا مقصر بھی بی بھا۔

مسی لٹری خصوصانجیل لوقا اور یوحنا کے مطالعہ سے بیمی پنہ چتا ہے کہ حضرت مریم کے متعیتر یوسف کو جب کنواری کے ماں بننے کاعلم ہوا تو اس نے الگ ہوجانے کا ارادہ کیا محر خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں سمجھایا کہ مریم پاک دامن ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سے منظر ہے تو اس نے ارادہ بدل لیا اور حضرت مریم کا خاص خیال رکھا بیت اللحم میں ان کی پیدائش سے ستارہ شناسوں کو بیعلم ہوا کہ بادشاہ وقت ہیرودلیں کے بیت اللحم میں ان کی پیدائش سے ستارہ شناسوں کو بیعلم ہوا کہ بادشاہ وقت ہیرودلیں کے لئے خطرہ پیدا ہوگیا ہے، ڈرید تھا کہ وہ ٹومولود کوئل کروا دے گا چنا نچہ یوسف نے حضرت مریم اوران کے لئت جگر کومعر لے جانے کا فیصلہ کیا، وہ دس بارہ سال تک معمرای میں رہے مریم اوران کے لئت جگر کومعر لے جانے کا فیصلہ کیا، وہ دس بارہ سال تک معمرای میں رہے

اور بادشاہ کی موت کے بعد بیت المقدس لوٹے جہاں بدممل احبار یہوداور سے ناصری کے درمیان معرکہ ق وباطل شروع ہونا تھا (39)۔

چودہ سال کی عمر تک حضرت مریم بنواسرائیل کے لوگوں سے پردے میں رہیں،اس دوران میں انہیں تھی اسرائیلی مرد نے دیکھا تک نہیں (40)، ظاہر ہے روحانی احوال یجھیی مول، ایک ایسی پاک دامن اور پردہ تشین دوشیزہ کابن باب کے بیچے کی ماں بنتا گوارا کرنا جہاں الله پر ان کے غیر متزلزل ایمان کی علامت ہے وہاں ان کی ہمت واستقلال کی مجمی دلیل ہے، سیحی محقق تو کنواری مان (Virgin Mother) کے تصور سے پیچھا چھڑا چکے ہیں مگر اہل اسلام ان کی پاک دامنی اور تقتن کے محافظ رہیں گے اس لئے کہ قرآن کریم نے جہال ان پر بہتان لگانے والے سنگدل احبار يبود كے موقف كو مكرايا ہے (41)، وہاں سیدہ مریم کو بنت حوا کی ناموں اور عورت کی عظمت کی ایسی بلندی قرار دیا ہے جس کے بعد آ کے کوئی بلندی باقی تہیں رہتی (42) ہسیدہ مریم نسوانی عظمت کی ایک بلندترین مثال ہیں۔ سيدناعيسى بن مريم كى والده ما جده حضرت مريم كاسلسله نسب حضرت داؤد عليه السلام سے جاملتا ہے اور ان کے والدین کر میمین ازروئے تورات وقر آن نیک دل اور پاک دامن منص (43) اليكن سيده مريم اوران كے فرزندسيد ناعيني عليه السلام زمرة بشريت كي دوستياں الی ہیں جن پراہلیں تعین کوکوئی اختیار نہ تھا، انا جیل میں بھی ہے کہ شیطان نے سیدنا سے عليه السلام كو به فكانے كے لئے بے بناہ جتن كي مكر مندكى كھائى، رسول اعظم وآخر ما في الله عليه كا تجمی ارشاد ہے کہ ابلیس مردود کوان دونوں ماں بیٹے پر کوئی تضرف حاصل نہ تھا، وراصل ہیہ بتيجه وتمرتقااس دعا كاجوحضرت حندبنت فاتوذكي زبان يصادا بموني تقي مكراس زباني دعاكو الفاظ كاشكل ميل كماب مبين قرآن مجيد مين پيش كيا كيا ب جومصدق الرسل والانبياء رسول اعظم وآخر مكن لين إن ازل موا حضرت حند في عرض كيا فقاك "المع مير درب! من مريم کو اور ان کی اولا دکو تیری پناه میں دیتی ہوں تو انہیں شیطان مردود ہے بیانا (44) "بیدعا قبول موئى اس كا شوات اناجيل سے ملااوراس كى تقىد يق قرآن كريم نے كى الماله تعالى نے دونوں ماں بیٹے کو بیت اللحم کے پرفضااور محفوظ شہر میں پناہ گاہ عطافر مادی تھی ، وہ ایک عرصہ تک بہیں کی ایک بہت اللحم کے پرفضا اور محفوظ شہر میں بناہ گاہ عطافر مادی تھی ، وہ ایک عرصہ تک بہیں کی ایک بہتی ناصری کہلائے (45)!

الله تعالیٰ نے حضرت مریم علیما السلام کو بیشرف بھی عطافر مایا ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک مصطفیٰ سلی آئی ہرنازل ہونے والے انسانیت کے نام اپنے آخری بیغام قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی سورت مریم رکھا اور اس میں ان کا ذکر مبارک اس اسلوب اور انداز میں فرمایا جس طرح سیدنا ابراہیم ، اساعیل ، موی اور اور ایس علیم السلام کا ہوا ہے ، ان کے لئے ایک یورارکوع ہے (46):

و" اس كتاب عزيز ميس مريم عليها السلام كاذكر سيجيء وه جب الين لوكول سي عليحده ہوکرایک مشرقی مقام کی طرف چلی تئیں ، کیونکہ وہ ان سے پردہ اختیار کرنا جا ہتی تحمیں اتب ہم نے اپنا ایک فرشتہ روح امین ان کے پاس بھیجا جو ایک بھر پور مرد کی شکل میں ان کے سامنے آھیا، وہ کہنے گی: اگر تو تو تقوی سے مزید کوئی مرد ہے تو هل جھے سے خدا کی پناہ میں آتی ہوں ، وہ بولا: میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تا كه يخفي ايك يا كيز ولز كابخش دول! وه بولى: مير ك لز كا كبال سے ہوگانہ تو مجھے كس آ دمی نے چھوا ہے اور نہ بھی میں بدکارتھی ، وہ کہنے لگا: بات تو یونہی ہے پر تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لئے ایسا کرنا آسان ہے، ہم اس بیچے کولوگوں کے النے ایک نشانی اور اپی طرف سے ایک رحمت بنادیں سے اور بیا م تو مقرر ہو چکا ہے۔اس طرح اس نے بچہ کو پیٹ میں لے لیا، پھروہ اسے لئے ہوئے ایک دور مقام پر چلی تیں۔ پھر یوں ہوا کہ در دزہ اے ایک تھجور کے نے کے یاس لے آیا۔وہ بولی: کاش میں اس سے پہلے بی کسی طرح مرسی ہوتی تو بھولی بسری کہانی بن چکی ہوتی ، مرفرشتہ نے اسے اس درخت کے بیچے سے بکارا کھمکین مت ہونا، تیرے رب نے تیرے بیچ یانی کا ایک چشمہ منادیا ہے، مجور کے اس سے کوالی

طرف جھکا کر ہلاتازہ یکی تھجوریں تیرے لئے گریٹریں گی ،اس لئے بیکھااور یانی بی اورخوش رہ،اب اگر تجھے کوئی انسان ملے تو کہددینا کہ میں نے تو کلام نہ کرنے كالبيغ رب رحمٰن كے لئے روز ہ ركھا ہوا ہے اس لئے میں تو آج كسى انسان سے بات نہیں کروں کی ، پھروہ اس بچے کو گود میں اٹھائے اسپے لوگوں کے یاس آئی تووہ كنے لكے: مريم! توبيہ بنگامہ يروركرتوت كہاں سے كے آئى؟! اے بارون كى بهن! نه تو تیراباب برا آ دمی تھا اور نه تیری مال بد کارتھی! مگروه بیجے کی طرف اشاره كرنے كى كماس سے بى سن لو، لوكوں نے كہا: جم كہوارے بيس ايك بيج سے كيا بات كريى؟ مكروه بجيه بولا! مين توالله تعالى كابنده مون ،اى نے مجھے كماب عطاكى ہے اور مجھے اپنانی بنایا ہے، اور مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہال کہیں بھی ہول اوراس نے مجھے نماز اورز کو ق کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں! مجھے اپنی مال ے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور زبردست یا بد بخت نہیں بنایا! سلامتی ہو میرے لئے جس روز میں پیدا ہوایا جس دن میں مرون گایا جس روز مجھے زندہ اٹھایا جائے گا،تو یہ ہے کہانی عیسیٰ بن مریم کی ،بداس معالمہ میں فیصلہ کی سچی بات ہے جس میں وہ جھکڑتے ہیں!''

کا بعزیز کار بیان اپنی ہمہ پہلوتفاصیل وا عجاز کے ساتھ حضرت مریم کی پاک وائنی
کی دستاویز بھی ہے اور ولا دت سے علیہ السلام کے عقد ہ لا نیخل کو بھی واضح طور پرحل کر دیتا
ہے، استقر ارحمل کے سلسلے ہیں بعض نے لئے روح براستہ حلق بتایا ہے، بعض نے بذریعہ
آستین دست جبریل سے لیکن میچ ہے ہے کہ لئے روح کا امر ر بی طبعی داستہ ہے ہوا جبیا کہ
قرآن کر یم ہیں منصوص ہے (47)، اگر چہ شنے حفظ الرحن سیو ہاروی اور ایرانی سکالرڈ اکٹر محمد
فرائلی (48) جیسے علاء نے کر بیان میں پھو تکنے اور جبریل درآستین مریم دمیدومریم آبستن شد' جبرئیل نے مریم کی آستین میں بھو تک ماری اور مریم حالمہ ہو گئیں!' کے قول کو پہند کیا
ہے مگر الله رب العزت نے فرمایا کہ سیدہ مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ہم نے اس

میں اپنی روح بھونک دی (49) ، اب بیروح کس طرح بھونگی گئی بیالله تعالی کے اسرار میں سے ہے۔

جوفلسفیوں سے حل نہ ہوا اور عقدہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز اک کملی والے نے سلحما دیا چند اشاروں میں!

تخلیق آدم کامر صلہ بھیشہ ہے آئ تک فکر ووائش کے علمبر داروں کے لئے ایک رازرہا ہے، ایک ایسانی راز جیسے تخلیق کا نتات ہے، یہ کا نتات کب اور کیسے وجودیش آئی اسے کوئی انسان نہیں جان سکتا بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان اپنی پیدائش اور اپنے اختتام ہے آگاہ نہیں ہوتا، دومرے تو شایداس کی تاریخ پیدائش جانتے ہوں اور بتا سیس مگر وہ خود تو نہیں جان سکتا نہ بتا سکتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے اسے اپنے خاتمہ کی کھڑی اور جگہ کا علم نہیں، ہاں جواس کی وفات کا شاہر ہوگا وہ بچھ یاور کھے سکے گا، یہ دنیا بھی تو ایک فاری شاعر کے الفاظ جس ایک ایسان کر دوائش تخلیق آدم کی میں ایک ایس کتاب ہے جس کا پہلا اور آخری ورق کم ہے! لیکن اہل فکر ووائش تخلیق آدم کی ملرح تخلیق کا نتات کے متعلق بھی خرص وظن اورائکل بچھ سے کام لیتے رہ ہیں، ہمرکتاب ملرح تخلیق کا نتات کے متعلق بھی خرص وظن اورائکل بچھ سے کام لیتے رہ ہیں، ہمرکتاب مرب خلیل کا امر ہے،

تھم ہے، ایک فرمان ہے جولفظ ''کن' سے عبارت ہے، وہ تو جب کی بات کا ارادہ فرما تا ہے۔ ہوتو جب کی بات کا ارادہ فرما تا ہے۔ تو بس صرف لفظ '' (ہوجا) فرما دیتا ہے ''فیکو ن' سووہ ہوجا تا ہے!) یہی حال حقلت آ دم کا اور تخلیق کا کنات کا ہے، رب جلیل نے سب پچھلفظ کن سے پیدا کیا ہے اور ای لفظ کن سے ہر چیز کی بساط بھی لپیٹ دیتا ہے، سے علیہ السلام کی تخلیق باعث تجب کیوں، ان کی کم سے کم مال تو تعیں! آ دم تو مال اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمائے اور بدلیح السما وات والارض '' زمین و آسان کو عدم سے وجود میں لانے والے'' نے تو اس پوری کا کنات کو صرف حرف کن سے عدم سے وجود عطا فرمایا سو باعث تجب تخلیق سے علیہ السلام این ہو تھی گائی ہے۔!!

### (4) سيده آمنه بنت وبهب سلام الله عليبها

انسانیت کا مقدرسنوارنے اورحق کا بول بالا کرنے والے الله تعالیٰ کے اولو العزم انبیائے کرام کی امہات طیبات کا تاریخ ساز کردارنا قابل فراموش ہے،خصوصاً اس لئے بھی کہان کے تاریخ ساز کر دار ہے متا کی عظمت اور نقنرس پر روشی پڑتی ہے اور عورت کا مرتبہ و مقام بھی متعین ہوتا ہے،اس تاریخ ساز کردار کی مالک عظیم وجلیل خواتین کے سنہری سلسلے کی چوهی کری اور اہم ترین کڑی سیدہ آمنہ بنت وہب سلام الله علیہا ہیں، جومصدق الرسل والانبياءمتبوع اولين وآخرين اورمطاع كل ومحسن انسانيت حضرت محمصطفيٰ احرمجتني ماليُهايَيكم كى والده ماجده بين، لولاك لما خلقت المافلاك" السحبيب ياك ما المُنْكِيِّمُ الرّ آب نه موتے تو میں بیز مین وآسان کی دنیا پیدائی نه کرتا''۔ کا تاج اس یاک اور میارک مستی کے سرسجا ہے۔ کیونکہ الله تعالی نے بیہ جہاں بیدائی اس لئے فرمایا ہے کہ اس کی برق مستی کو جانا اور پہنیانا جائے اور الله تعالیٰ کی برحق مستی کی بیرجان بیجیان اور ذات وحدہ لاشريك كى بيمعرفت صرف مصطفیٰ سيدنا ما المينايم كل على الله التي مين نمرود وفرعون جیسے تقیر بندے بھی خدائی ہے دعوے کرتے رہے مگر جب انسان نے پیغام و رسالت مصطفى من التيام كري مقام ربوبيت اور حقيقت توحيد يه آگابي حاصل كرلي تو پھر کسی کوخدائی کا دعوی کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی ، اس کے ساتھ ہی آمنہ کے لال متنا ينتي أسن منصرف انبيائ سابقين كى نبوت ورسالت كى تقد يق فر مائى بلكه اولوالعزم نبيول كى ماؤل كے تقدی داحتر ام كوجمى عمال كياءاس كئے جس سيدہ آمند كى كو كھ سے اس بستی نے جنم لیا اورجس کی محود میں انہوں نے پرورش یائی اس کا مرتبہ و مقام بھی سب کومعلوم ہونا چاہیے اور میجی کہ وہ اس منہری سلسلہ کی جار ماؤں کی منہری ، اہم ترین اور آخری کڑی ہیں! بيبحى جائنے كى ضرورت ہے كەاللەتغالى كالپنديده دعطا كرده دين حق دراصل صرف ای کی اطاعت اور عبادت کا تام ہے، بیدین حق حضرت آدم علیه السلام سے حضرت مصطفیٰ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ كياكرو (50)!"اى دعوت اوراى دين حق كا دومرانام اسلام هي، اسلام توسر جهكاني، مانے اور اطاعت کرنے کو کہتے ہیں، بیسر جمکانے، مانے اور اطاعت کرنے والاخواہ کوئی مجمی ہو، بیاللہ کے سامنے سر جھکا نا اور اس کی اطاعت وعبادت کرنا ہی ہر نبی برحق کی دعوت ری ہے، قرآن کریم نے بھی بھی بتایا کہ رسول اعظم و آخر مصطفیٰ سالیا کیا ہمیت نوح، ابراہیم ،موی اورعیسی علیم السلام تمام رسل وانبیاء کا دین یہی رہاہے کہ الله کے سامنے جھکو، ای کے بندے بن کررہو، ایک ہواور تفرقہ نہ ڈالو (51)؛ اشخاص سے نبست (یہودیت، مسیحیت وغیره) رکھنا الله تعالیٰ کا فرمان نہیں ،سیدنا ابراہیم ، اساعیل ، اسحاق ،موی اور سے ا علیم السلام سب الله تعالی کے سیچ نبی اور رسول ہتھے، ان میں سے سی نے بھی ابراہیی، اساعیلی، اسحاقی موسوی یا عیسوی کہلانے کا تھم نہیں دیا اس لئے کہ سب الله والے اسلام والے (اس کے مامنے مرجعکانے والے) تنے اس لئے وہ سب مسلم (مانے والے جھکنے والے) بھی تنے، چنانچ دعنرت محد من اللہ اللہ کو مانے والوں کو اگر چہ بعض سازش مستشرقین نے" محدن" کینے کہلانے کی تحریک دی (اور مسلمان محمدی ما فیڈیٹی کہلانے پر ناخوش مجمی برگز ہیں ہیں!!) تا ہم وہ اسلام کو مانے والے مسلمان ہی ہیں اورر ہیں سے اور مسلمانوں کی وابن ہے کہسیدنا موی وعیسی علیما السلام کو ماننے والے ہمارے اہل کتاب ہمائی ہمی

یہودی یا سیحی کہلانے کے بجائے مسلم (سرجھکانے والے) کہلائیں سب الله کی توحید، وصدت دین اور وحدت نسل انسانی پر ایمان لا کر دنیائے انسانیت کی خدمت کے لئے کر بستہ ہو جائیں قُل نیا کھل الکوٹنی تھالوا الی کلیکھ سو آھم بیٹنگنا '' کہ اے اہل کتاب! آجاؤہم ایک بات یعنی الله تعالی کی توحید پر اسمنے ہوجاتے ہیں' میں یہی دعوت دی گئی ہواتے ہیں' میں یہی دعوت دی گئی ہوا تے ہیں' میں کا سرچشمہ دی گئی ہوا دیوں سب کا دین بھی ایک ہی ہے جسے دین ابرا ہیمی کہا گیا اور جس کا سرچشمہ الله تعالی کی ذات ہے!!

کہنا دراصل ہے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا دین ایک رہا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کی رسالت ونبوت بھی تسلسل کے ساتھ ایک ہی رہی ہے، جانے والے نی نے اپنے بعد آنے والے نی کی بشارت دی ہے اور نئے آنے والے نے اپنے سے پہر والوں کی بلا استثناء تھد بی کی بشارت دی ہے اور نئے آنے والے نے اپنے سے پہر والوں کی بلا استثناء تھد بی کی ہے، تو رات نے سید نامیح علیہ السلام اور حضرت مصطفیٰ سائی آئی ہی آمد کی خوشخری سنائی یوں خوشخری دی، حضرت مصطفیٰ سائی آئی ہی آمد کی خوشخری سنائی یوں دین اسلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی متصل اور مسلسل رہا، یہاں دین اسلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی متصل اور مسلسل رہا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء سائی آئی ہی اس کی کھیل ہوگئ!!

شان مصطفوی یہ ہے کہ بقول پیرمبرعلی شاہ رحمہ الله سب ' شانال' ای سے بی ہیں!
انبیا ہے سابقین کی تقد بق اور ان کی امبات طیبات کی شان بھی سیدہ آمنہ کے لال نے
بنائی اور بردھائی ہے، تمام جلیل القدر انبیائے کرام اور ان کی امبات طاہرات کی عظمت کی
تقد بق فرمائی اور اسے دنیا سے منوایا، رسالت مصطفوی کا ایک مقصد و مدعا یہ بھی تھا وہ
مصدق الرسل والانبیاء ہیں، مطاع اولین و آخرین ہیں اور خاتم الانبیاء سلی آئی ہیں، سب
نبیوں کو آپ پرایمان لا تا ہے، مدوکرتا ہے اور انہوں نے اپنی امتوں کو بھی ایسا کرنے کا تھم
دینا ہے (52)، اس لئے جلیل القدر اور اولوالعزم انبیائے کرام کی امبات طیبات کے سنہری
سلسلے کی چوتھی اور آخری کڑی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں جوسب سے اہم اور سب کی محن
بھی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہی ہیں، ان سب کی عزت وعظمت اور آن بان ان کے لخت جگر ختمی مرتبت سائی لئے ہیں۔

یرهائی اورمنوائی ہے!!

سیدہ آمنہ کے والدوہب بن عبد مناف اپنی بیٹی کی شادی سے بل ہی فوت ہو گئے تھے اس کے انہوں نے اپنے بچاوہیب بن عبد مناف کی سریرسی میں زندگی کی سیجھ منزلیں طے كي تحين كتب سيرت من ندكور ب كه حضرت آمند كے والدكى ايك پھوپھى سور و بنت زمعد قريش كى ايك مشهور كامنهمى اس كى بيشين كوئيال اكثر درست موتى تقيس ، ابل كتاب يهود ونصاریٰ کے ندہبی پییواؤں سے نبی منتظر کے متعلق با تیں سن کراس کے اندر بھی بحس بيدا ہو كيا تھا، عين ممكن ہے اس نے كسى حمر يارا ہب سے بي بھى سنا ہوكد آنے والے نبى كى والدہ بنوز ہرہ سے ہوگی ہسودہ نے ایک روز بنوز ہرہ کی تمام عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے علم کےمطابق یا تو بنوز ہرہ کی کوئی خاتون نذیرہ لیعنی ڈرانے والی'' نبیہ' بینے والی ہے اور یا مسكى نذىرىيىنى درانے والے نى كوجنم دينے والى ہے! جب حضرت آمنداس كے سامنے آئیں تواس نے فورا کہا: یبی تو وہ خاتون ہے جو یا تو نذیرہ ہوگی یاسی نذیر کوجنم دے گی غالبًا بيه ببهلاموقع تفاجب حضرت آمنه سلام الله عليها كواييخ سي غيرمعمو لي كردار كاعلم موااور یہ بات ان کے دل پرنقش ہوئی، چنانچہ جب انہیں میلم ہوا کہ سردار قریش عبدالمطلب بن عبدمناف كافرزندعز بزعبداللهابي والدكهمراه جإه زمزم كوازسرنو دريافت كرن اورايي حكم سواونث ذرك مونے كے بعد ذريح الله كالقب حاصل كر يكيے ميں اور ان كے والد عبدالمطلب اسینے ای فرزند ارجمند کے لئے ان کا رشتہ ماسکنے آرہے ہیں تو ان کی خوشی و مسرت كااندازه لكاياجا سكتاب (53)!

حضرت عبد المطلب رضی الله عنه شاید پہلے ہاشی ہیں جوا ہے دریتیم ہوتے کی نبوت کی نہ مسرف امید رکھتے ہتے بلکہ اس بقبل از وقت ان کا ایمان بھی تھا، اس لئے تو جمر اسود کے قریب اسپے بچھونے پراپنے ہوتے کوا پنے پاس بٹھاتے ہتے اور فرماتے ہے کہ ان لا بنی هذا فشافا '' کہ میرے اس فرزند کی تو ایک فاص شان ہے'۔ اور اس لئے وہ ایک روز معفرت ام ایمن رضی الله عنها سے بیفرماتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں جب کہ وہ سرکار

ہوگیا توای مجلس میں حضرت آمند کی بچازاد حضرت ہالہ بنت وہیب بن عبد مناف کارشتہ بھی انہوں نے اپنے لئے مانگ لیا، ظاہر ہے سردار قریش کی بات کوکون ٹال سکتا تھا، چنا نچہ ہالہ بنت وہیب کا نکاح حضرت عبدالمطلب ہے ہوگیا، حضرت ہالہ کے گھر سیدالشہد اء حضرت حمزہ رضی الله عنہ بیدا ہوئے اور سیدہ آمند کی گودکو حضرت محمد سلٹی ایکی نے رونق بخشی، دونوں کو حضرت تو یبدضی الله عنہ بانے دودھ پلا کررضائی بھائی بنادیا، سیدہ آمند فرماتی ہیں کہ خواب میں ہا تف فیبی نے مجھے بنایا کہ آپ کے بیٹ میں اس امت کے سردار اور نبی ہیں، پھر قرب ولادت کے وقت مجھے بہی آواز دوبارہ سائی دی جو مجھ سے یوں کہدری تھی کہ جب سرکار ملٹی نیکی ہیدا ہوں تو یہ دعایز ھنا(56):

"اعیده بالواحد الصمد من شر کل حاسد میں اے الله واحدوصد (اعیده بناو) کی بناه میں دی ہوں ہر حدر کے والے کے شرے!"۔

ابن سعد نے بیمی نقل کیا ہے کہ پیدائش سے آبل ہی حضرت آ منہ کوخواب میں تھم دیا گئی تھا کہ اپنے نو مولود فرزند کا نام احمد رکھنا (57)! رسول اعظم و خاتم سلی آبیا جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے دنیا روش ہوگئی اور کمک شام کے محلات آبیس دکھائی دینے لگے، نیز جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہے تو مشعلیوں اور کھٹنوں کے بل زمین پر آئے ، انگلی او پر کی طرف اور آپ کی نظریں آسان کی طرف گئی تھیں ، آپ مختون پیدا ہوئے اور ناف مجھی صاف تھی (58)!

ماحب الروش الانف کلمے ہیں کہ رسول اکرم مصطفیٰ سائی آیہ کی پیدائش ہے ہیل آپ کے داداعبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک نظر کی زنجیری ان کی کمر سے لکلی ہے جس کا ایک مراز مین پر اور دومرا آسان پر ہے، ایک طرف وہ مغرب تک ہے تو دومری طرف مشرق تک ہے، پھر بیز نجیری ایک پھال دار درخت بن جاتی ہے، جس کا ہرایک پھ نور سے چک رہا ہے پھراالی دنیا اس درخت کی ٹھنیوں اور چوں سے چیٹ جاتے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کی کہ تبیر یہ بتائی کی کہ آپ کے صلب سے ایک فرزنداییا ہوگا جے تمام اہل مشرق ومغرب

مانیں گے اور زمین وآسان والے سب ان کی مدح وثنا کریں گے اور ای لئے آپ کے دادا فیلی کے آپ کے دادا فیلی کے آپ کے دادا فیلی آپ کے دادا فیلی آپ کا نام پاک" محکم' ملٹی ایلی رکھا (59)، چنانچہ آج تمام اہل زمین و آسان آپ ملٹی ایلی تمین کے آپ کا نام پاک " میں ۔

ابن الجوزى نے حضرت عائشہ صدیقة رضى الله عنهاكى زبانی تقل كيا ہے كه ايك يہودى مكه كرمه ميں آكرد بنے لگا تھا اور منى كے بازار ميں كاروباركرتا تھا، جس رات رسول الله کے ہاں کوئی بچہ بیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا: تو سنواے گروہ قریش! آج کی رات اس امت کے نبی احمد ملٹی نیلیم پیدا ہوئے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے جس پر بال ہیں (یہی مہر نبوت ہے) یہودی کی بات سٰ کرلوگ اینے اپنے گھروں میں گئے تو پیۃ چلا کہ آج رات حضرت عبدالمطلب کا پوتا بیدا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا نام'' محکر'' ملٹی آیٹی رکھا ہے، جب یہودی کو بتایا گیا تو اس نے یو چھا کہ یہ پیدائش میرے بتانے کے بعد کی ہے یا پہلے کی؟ لوگوں نے کہا پہلے کی اوراس کا نام احد بھی رکھا گیاہے! لوگ اس یہودی کوحضرت آمندسلام الله علیہا کے یاس لے آئے، يبودى آپ ماني آيلي كى كمرمبارك برمهر نبوت د كيه كرگريز اادر بے ہوش ہو گيا، ہوش آنے ير وہ يہودى واويلاكرنے لگا: نبوت بني اسرائيل سے نكل كئي اور كماب بھي ان كے ہاتھ سے گئی، دیکھوریکھاہے کہ وہ بہودیوں کول کرے گا،ان کے احبار کو برباد کردے گا،اب نبوت عربوں کومل گئی: اے قریش کے لوگو! کیاتم اس پرخوش ہو؟! بخداوہ ایک جست میں تمہیں مشرق ومغرب تک لے چائے گا (60)!

سیده آمندسلام الله علیهانے اپنے لخت جگر کانام'' احد' (سافی این ارکھا، یہی نام ہاتف غیبی نے انہیں خواب اور بیداری کی سی غنودگی کے دوران بتایا تھا سیدہ ہاجرہ کو عالم بیداری میں خداوند کے فرشتہ نے کہا تھا کہ وہ بیدا ہونے پراپنے بچے کانام'' اساعیل' رکھیں، کین حداوند کے فرشتہ نے کہا تھا کہ وہ بیدا ہونے پراپنے بچے کانام'' اساعیل' رکھیں، کین حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے کانام'' محد' (سافی آئیلیم) کیوں رکھا؟ اس کی کئی اور وجوہ

بھی سامنے آئیں گی گراس بات میں این الجوزی کا یہ بیان اس بات کی تقدیق کرتا ہے کہ ظہور قدی ہے پہلے اہل کتاب، بہود اور نصاری کے نہ ہی پیشواؤں، احبار، راہبوں اور کا ہنوں کا جزیرہ عرب میں وہ ہنگامہ بر پاتھا جوروم وایران کی عالمی جنگ اور شروفساد کی دکھی انسانیت کو'' نی منتظ'' کا مڑ دہ ساتے پھرتے تھے اور تو رات و انجیل کے مطالعہ ہے آنے والے کا نام'' احمد' اور'' محمد' تک بتا ناشروع کردیا تھا، حضرت عبد المطلب نہ صرف بید کہ ان ہمکامہ خیز پیشین گوئیوں کو غور سے سنتے اور جانتے تھے بلکہ ان پر یقین بھی رکھتے تھے صرف بہی ہنگامہ خیز پیشین گوئیوں کو غور سے سنتے اور جانتے تھے بلکہ ان پر یقین بھی رکھتے تھے صرف بہی نہیں بلکہ صورت احوال نے ان کے یقین وایمان کو پختہ کردیا تھا کہ آنے والا نبی منتظران کا دریاتی میں ہوگا، ابن الجوزی کلھتے ہیں کہ سرز مین عرب'' میر'' نام سے پہلے قطعی نا آشناتھی گر دیاتھ کو رات اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ۔ (61)!

ظیفہ بن عبدہ المنتر ی راوی ہیں کہ میں نے حمد بن عدی تمیں سے بوچھا کہ تیرے والد

نے تیرانام '' محر'' کیے رکھا؟ اس نے بتایا کہ جوسوال تو مجھ سے بو چھر ہا ہے یہ سوال میں

نے اپ والدعدی سے بوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم قبیلہ بنو تمیم کے چار آ دی تھے،
میر سے ساتھ سفیان بن مجاشع این دارم ، بزید بن عمرو بن ربیعہ اور اسامہ بن ما لک بن
جندب بھی تھے، ہم چاروں ہفنہ غسانی سے ملنے ملک شام کے تھے، رستہ میں ہم ایک
جندب بھی تھے، ہم چاروں ہفنہ غسانی سے ملنے ملک شام کے تھے، رستہ میں ہم ایک
تالاب کے قریب رکے ، پاس ہی ایک گرجا تھا، اس میں ایک راہب تھا، اس نے جب
ہماری گفتگونی تو کہنے لگا: تم لوگ جس لیج میں بات کرر ہے ہو بیاس ملک شام کالب ولہج تو
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہو؟ ہم
نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معنری عرب ہیں، اس نے بوچھا کون سے معنری ہوگا ہی خور کی نہیں ہوں گے
اوران کانام '' میک ' (سائل آئے ہم) ہوگا (62)۔
اوران کانام ' محمد'' (سائل آئے ہم) ہوگا (62)۔

ہم جب اس سفرے واپس آئے تو پند جلاکہ ہم میں سے ہرایک کوایک ایک بیاعطا

ہوا ہے، ہم سب نے اپنے بیٹوں کا نام'' محد'' رکھ دیا (63)! مگر آہیں کیا پہتہ تھا کہ محم مصطفیٰ احر مجتبی ملٹی آئیلم تو آمنہ کے لال اور حضرت عبدالله بن عبدالمطلب کے فرزند ہوں سے!۔

دراصل سیدنامسے علیہ السلام کورخصت ہوئے یائج جھصدیاں بیت چکی تھیں، یہودی تو ان کے بھی منتظر تھے اور وہ واقعی سے موعود اور الله تعالیٰ کے سیے نبی بن کرآئے تھے مگر يہودي احبارنے از راہ حسداور تکبرانہیں بھی نہ ما ناتھا، انہیں اور ان کی والدہ ما جدہ کوستایا، برا بھلا کہا اوران کے لئے عرصة حیات تنگ كرديا، اب تورات اور انجیل دونول كی پیشین كوئيول کے مطابق ' وه نی' آنے والاتھاجن کا دنیا کوانظارتھا،اب بھی سب سے زیادہ بے قرار یہودی احبار ہی تھے گرانہیں پیفدشہ تھا کہ'' نبی منتظر'' بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل میں سے نہ ہو، اس صورت میں وہ آنے والے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہتے، یہی حسد، یہی جلن اور بہی عداوت ہے جس نے بہود کو چودہ بیدرہ صدیوں سے بے چین کرر کھا ہے، انی كي حضرت عبدالمطلب كواسينه دريتيم يوسته اورسيده آمنه سلام الله عليها كواسين لخت جكر كي فكرر بتى تقى اوريبى وجد ہے كہ جب آمنه كالال بنوسعد كے بہادر اور شريف قبيلے كى خوش نصيب خاتون حليمه معدريه رضى ائله عنها كے سير د ہوئے تو مال نے انہيں وہ سب واقعات بتا ديئے جن سے بيثابت موتاتھا كدوه كوئى معمولى مستى نہيں بيں اور بيك انہيں سب سے زياده خطرہ یہودی احبار ہے ہے! تکتنی عجیب بات ہے کہ حضرت یکا بد کے فرزنداور نجات وہندہ بنواسرائیل سیدناموی علیه السلام کی جان کوتو فرعو نیوں سے خطرہ تھا مگریہاں وہی اسرائیلی نی منتظر کے خون کے بیاہے تھے!!

ابن سعد جیسے تقد مصنف کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ نے سب بچھ مجھا کر اپنا لخت جگرتھ حلیمہ سعد میہ کے سپر دکر دیا ، مگر وہ نیک بخت خاتون جب بنوسعد کی خواتین کے قافلے کے ساتھ گھر کوچلیں تو وہ سب حلیمہ سعد بیاوران کے رضا کی بیٹے پر حسد کرنے لگیں ، پھر رستہ ، میں بچھ یہودی ملے تو حلیمہ جوش میں آکران سے کہنے لگیں کہ جھے میرے اس نیچے کے بارے میں بچھ بناؤ جس کے ساتھ حمل اور پیدائش سے اب تک یہ بیواقعات بیش آ بچے میں (اور تمام وہ واقعات جو حضرت آمند نے انہیں بتائے تھے وہ انہیں سنا دیئے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے: آؤائے آریں، گرایک نے بو چھ لیا کہ کیا وہ یتیم ہیں؟ تو حضرت طیمہ نے ہوش سنجا لتے ہوئے کہانہیں! اس کا توبہ باپ ہے اور میں اس کی مال ہوں! وہ کہنے گئے جامائی تیرایہ بچہ وہ نہیں ہے آگریہ یتیم ہوتا تو ہم ان اوصاف فدکورہ کی وجہ سے اسے ضرور مار ڈالتے!) حضرت حلیمہ نے خود سے کہا: اف! میں تو اپنی اس امانت کو تباہ کروانے گئی تھی (64)!!

حعزت آمندسلام الله عليها كوعداوت وبغض يبود كاليقين تفااس كئے حضرت حليمه معدمیکو میہود کے تصرفات اور دست درازی کے امکان سے آگاہ کردیا تھا، اس کئے جب انہوں نے بیمی کے سواتمام اوصاف وعلامات انہیں بتادیں اور وہ آل کے لئے باہم مشورہ كرنے ملكے تو انہيں اپی غلطی كالبھی احساس ہو كميا بلكہ جو باتنیں حضرت آمنہ نے بتائی تھيں ان كا بعى پخته يفين حاصل موكميا چنانچه جب انهول نے بتيم كمتعلق سوال كيا تو خطره ٹالنے کا آئیں موقع نظر آسمیا اور یہ کہدریا کہ اس بچے کے تو ماں باپ (رضاعی ہی سہی) ہم ہیں، اس دروغ مصلحت آمیز نے خطرہ تو ٹال دیا تمرآئندہ کے لئے وہ مختاط ہو کئیں ہی ت مدرك واقعه ك بعداورساب كرت موسة باول كامنظرد كيمكروه وركس اورانبي والس كمه كانجادين كاعزم كرليا بمرجب وه آب ما في الميناني كوساته كرمكه يبجين توشهر من كوكي وبا بيملى موئى تقي مسيده آمنه اسيخ لخت جكركود مكه كرخوش بمي بهت موئيس تمريحلي فضا مي بيملي مولی وباسے تحفظ کی بہتر صورت اورامکان کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ حلیمہ! آپ بچے کو اتناجلدی کیوں لے آئی ہیں؟! یہاں بیاری پھیلی ہوئی ہے بہتر ہوگا کہ آب اسے والیس لے جائيس!اس من بدانداذه موتاب كمتاكواي لخت جكر كي صحت وحفاظت كاكتناخيال تفا! متاكى اس احتياط اور يبودكى دست درازى سے ڈرنے اوراسينے بينے كوان كے شرست محفوظ ر کھنے کو وہ جس طرح مقدم رکھتی تھیں اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم اس وقت و کیمنے ہیں جب حفرت آمند ملام الله عليها اسيخ لخت جكركوان كوالد ماجد كة خرى نشابنات وآثار

(مزار) دکھانے کے لئے اس وقت کے ییڑب اور آج کے مدیند منورہ ہے کہ جاتی ہیں (65)، ابن سعد کے علاوہ دیگر سرت نگار بھی بتاتے ہیں کہ یہود ییڑب نی منظر کے متعلق سب سے زیادہ جانے والے اور ان کے لئے بقرار تھے، ان کے ستارہ شناس کا ہمن یہ اندازہ لگا بھے تھے کہ نی منظر کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ بنواسرائیل کے بجائے بنوا المعلل میں پیدا ہوا ہے چنا نچرام ایمن بیان کرتی ہے کہ یہود ییڑب نے کثر ت سے آنا جانا شروع کردیا تھا، میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت کا نی یہی ہواور یہی ییڑب اس کا دار بجرت بھی ہوگا، حضرت ام ایمن رضی الله عنہا کو بھی سیدہ آمنہ نے خبر وار کردیا تھا اس کے انہوں نے آئیس سے بتا دیا چنا نچراس یہودی خطرہ کے پیش نظر حضرت آمنہ سلام الله علیہا نے انہوں نے آئیس سے بتا دیا چنا نچراس یہودی خطرہ کے پیش نظر حضرت آمنہ سلام الله علیہا نے وری طور پر بیڑ ب سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے فوری طور پر بیڑ ب سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے رستے میں ابواء کے مقام پر بخت بیار ہوگئیں ، یہیں آپ فوت ہو کیں اور ای جگہ آپ کا مزار شریف ہے (66)۔

حضرت عبدالمطلب رضی الله عندی طرح سیده آمنه سلام الله علیها کوجی خطرات یبود کا احساس تھا تا ہم رسول اعظم و آخر سلی آئیلیم کا اصل محافظ تو وہ نظام قدرت ہے جوازل ہے نور نبوت کی حفاظت کرتا آرہا تھا، آئیل کی احتیاط یا تحفظ کی حاجت نبھی ، ابواء ہے مکہ تک اس معصوم دریتیم کی حفاظت بھی اس طرح ہوئی جس طرح مکہ مکرمہ بیں لوگوں کی بھیڑ بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی الله عنها سے حضور سلی آئیلیم کھو گئے تنے اور حضرت عبدالمطلب نے کانی پریشانی اور کوشش کے بعدا پے لو تلاش کر لیا تھا، دراصل قدرت بید مھاری تھی کانی پریشانی اور کوشش کے بعدا پے لوتے کو تلاش کر لیا تھا، دراصل قدرت بید مھاری تھی محفوظ رکھنا ہے، انسانی عقل جو نبی بیموں کرنے گئی ہے کہ فلال محض حضور سلی آئیلیم کے شراور ان کے حاسدانہ تقرفات سے الله تعالی نے محفوظ دفاع اور کامیابی کے لئے تاگز برنظر آنے لگا ہے تو قدرت اسے الگ کر کے یہ بتاتی تحفظ دفاع اور کامیابی کے لئے تاگز برنظر آنے لگا ہے تو قدرت اسے الگ کر کے یہ بتاتی دبی ہے کہ تن کا کو فظر تو دوت تعالی ہے، والد پیدائش سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے جسم شفقت اور سرایا رحمت سیدہ آمنہ کی چھرمال کی عربی اپنے گئے۔ جگر کو اللہ تعالی کو

سونب جاتی ہیں، ابھی چھسال کے تھے کہ داداعبدالمطلب بھی بلا لیے جاتے ہیں اورسب
سے آخر میں اشرار مکہ سے دفاع کرنے والے سیدنا ابوطالب رضی الله عنداورسر چشمہ لیلی حضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنها کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا ہے بیسب کچھ قدرت اس لئے کررہی تھی کہ اپنے بیغیبرسالی ایکی عصمت، حفاظت اور فتح وکا میا لی کی صرف اور صرف وہی محافظ و نگران ہے!

اصل بات بدہے کہ جلیل القدر انبیائے کرام کی امہات طبیبات کا جوکر دارجس قدر نظام ربانی میں مقدراور ضروری تھا وہی انجام یا تا رہا، سیدہ آمنہ کاعملی کردار بھی اسی نظام كے تالع تقا، جو بيغام حق جس طرح سيدنا اساعيل وابرا ہيم عليهاالسلام كا تھاوہ اسى طرح ہوكر ر ہا،حضرت موکی علیہ السلام نے بنوامرائیل کو ایک عبرت اور تاریخ بنانے کے لئے فرعون سے نجات دلا تاتھی سووہ ہوگئی ،سیر تامسیح علیہ السلام نے اپنے بیغام رحمت سے سنگدل يبود يول كوزم كرنا تقاسووه مجى بيكام كرمية! رسول عربي في مصدق الرسل و غاتم الانبياء مَنْ الْمُنْقِيمَ مُونِ سے جوتاریخ کا دھارا بدلنا تھا وہ بھی بدل دیا، جو برق رفتار انقلاب ہریا کرنا تفاوه بهى كاميابي سي بريابو كميااورانسانيت كاجومقدرسنوارنا تفاوه بهى سنوارديا اورقيامت تک میسلسلدرسالت قائم و دائم اور جاری ساری ر جنا ہے اور رہے گا، بہال پر یا در کھنے کی ہات ریہ ہے کہ میبود ونصاری اہل کتاب کے احبار وربیان نبی منتظر کے متعلق جو پچھے بتارہے متصاورجس برسيده آمنداوران كخسراورآب مظهم ليهم كالعبدالمطلب كاليقين بينبيل ايمان بمى تعاوه بلا وجداور بلاسبب نه تعاءاس كى تورات اورانا جيل ميں بنياديس موجود تھيں اور قرآن كريم في ان كى تائيد كى سے إرب يبود تو انہوں نے حصرت موكى عليه السلام كى زندگی میں احکام تورات کی مٹی پلید کی ، کتاب موئی میں تحریف و تبدیل کے جرم کیے ، اسپنے انبياه كوناح فآل كرتے رہے ،سيدنا سيح عليه السلام كے منتظر يتنے كرجب وه تشريف كے آئے تو انبیں جمثلا یا،ستایا اور ممکرایا، اب اگروہ نبی منتظرے حسد اور عداوت رکھتے ہیں، آبیس حبثلات بي ياان كول كرري بي يايندره سوسال ي بغض اسلام اورنفرت مسلمين

میں بتلا ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی عادت، ان کی روایت اور ان کی عادت، ان کی روایت اور ان کی تاریخ ہے جو دہرائی جارہی ہے، جمار اصل مقصد تو ان بنیا دول تک رسائی ہے جو نجی منتظر کے متعلق تو رات اور انا جیل اربعہ میں موجود تھیں اور جن کی قرآن کریم نے شہادت دی اور تائید کی ہے۔
تائید کی ہے۔

جدالا نبراء سيدنا خليل الله عليه السلام كاكلوت بلوهي كے بينے حضرت اساعيل عليه السلام كى والدہ ما جدہ سيدہ ہاجرہ سے تورات ميں وعدہ كيا گيا تھا كدان كے ہاں بيٹا ہوگا ، نام اساعيل ہوگا، تومند مضبوط ہوگا اوراس كی نسل بھلے بھولے اور بھیلے گی ، يہود نے تحريف كر كم وہ كوموريه بنانے اور فاران كو تجازے "اكھاز" كرفلسطين ميں لے جائے كى ناكام كوشش كى (67) ، مگر پھر بھى صفا اور مروہ كے درميان عي سيدہ ہاجرہ اوران كے فرزندكى دائى وكشش كى (67) ، مگر پھر بھى صفا اور مروہ كے درميان عي سيدہ ہاجرہ اوران كے فرزندكى دائى ادگار بن كررى ، ابرا جيم عليه السلام نے دعا مائى اور بيٹے اساعيل نے آمين كى (88) :

د اے ہمارے رب ان كے لئے انہى ميں ہے ایک رسول مبعوث فرمانا جوان كے سامنے تيرى آيات تلاوت كرے ، انہيں كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں سامنے تيرى آيات تلاوت كرے ، انہيں كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھلاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھ لاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھانے وال ہے ، بيش كتاب اور حكمت سكھ لاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھ لاتے اور انہيں يا كيزہ بنا كرتر بيت كرے ، بيش كتاب اور حكمت سكھ اللے ، بيش كور كيا ہو اللے ، بيش كرتى اللے ہو ہو كان كرتا ہو كرا ہو كيا ہو كان كور كيا ہو كيا

ابن الجوزی نے بیر آیت چیش کرنے کے بعد صراحت سے لکھا ہے کہ یہاں اس رسول سے مرادسید تا ومولا نامصطفیٰ مظافیٰ آلی ہی ہیں (69) ، تحریف شدہ تو رات بیل بھی بیہ بات محفوظ روگئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرا آبیم علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ (70):

''اور اس لونڈی (سیدہ شفرادی ہاجرہ!!!) کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کردن گااس کئے کہوہ تیری نسل ہے!''۔

سیرولدا دم مطفیٰ سُلُمُنِیَا کا ایک ارشاد فلی موایم جس ش آپ فرمات بی : انی عند الله لمخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وساخبر کم باول ذلک انا دعوة ابراهیم وبشارة عیسلی ورویا أمی التی رأت و كذلک امهات النبیین یوین
" میں الله تعالی كے بال خاتم النبیین ہول جب كہ ابھی آ دم علیہ السلام اپنے
گارے میں تقریم ہوئے تھے اور اس كی پہلی بات تهمیں بتائے دیتا ہوں، میں
ابراہیم علیہ السلام كی دعا، حضرت عیسی علیہ السلام كی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ كا
وہ خواب ہول (نور ہول جس سے آئیس شام كے محلات دكھائی دیئے تھے) جو
انہوں نے دیکھا تھا اور نبیوں كی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا كرتی ہیں"۔

یبال پر بیہ جملہ و کذلک امہات النبیین یوین اور نبیوں کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی ہیں '۔ بہت اہم اور قائل غور ہے، یعنی جلیل القدر اولوا العزم نبیوں ک مائیں اینے فرزندوں کے آئندہ کردار اور مصلی فریضہ سے آگاہ ہوتی ہیں، انہیں ایسے خواب اور اشارات ملتے ہیں جن سے وہ سب کھے صاف دیکھ لیا کرتی ہیں اور انہیں ایسے ہونے کا یقین ہوتا ہے، سیدنا اساعیل ، موکی عیسی اور مصلی علیم الصلی قا والسلام کی امہات طیبات میں اینے فرزندوں کی آئندہ عظمت و شوکت سے آگاہ تھیں!

سیدنا موک علیدالسلام نے اپنی وفات سے ذرا پہلے وجد میں آکر نبوت اور رسالت کے رہائی نظام کی کمیا خوب نشاندہی فرمائی اور وحدت دین کے قرآنی نضور کے 'لئے بنیاد فراہم کی ہورات کی کتاب استنام کا چوتھا بابٹروع ہوتا ہے:

"اورمردخداموی نے جودعائے خیردے کرائی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ ہے۔ اوراس نے کہا: خداوند سینا سے آیا، اور سعیر سے ان پرآشکار بوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ کر ہوااور لا کھوں قد سیوں بیں آیا، اس کے دیہے ہاتھ پر ان کے لئے آتھیں شریعت تھی (71)!"

بیوہ مراحل ہیں جومنصب نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ کے نظام ربانی میں مقرر تنے، بیہ پیغام جن ایک مقرر تنے، بیہ پیغام جن ای سلسل کے ساتھ مربوط انسانیت کی ہدایت کے سائے پہنچا رہا، کوہ طور پرسیدنا موئ علیہ السلام کوجلوء خداوندی نظر آیا اور احکام عشرہ عطا ہوئے، مجریبی منصب مراحل

ے گزرتے ہوے سیدناعیسیٰ بن مریم سے ناصری علیہ السلام تک آیا جو بیت اللحم کے قرب وجوار میں ناصرۃ الخلیل میں کوہ سامیر کے سامے میں وعظ وحکمت کے موتی بجھیرتے رہ اور بالآخریبی منصب سرز مین تجاز کے کوہ فاران کی واد کی بطحا کے خاتم الا نبیاء مصطفیٰ سائی آئیل کے سپر دہوا، یہی وہ تسلسل اور قدر مشترک ہے جودین حق کا اختیاز رہا ہے، نوح سے لے کر ابراہیم تک اور موکی وعیسیٰ علیما السلام سے ہوتے ہوئے یہی اسلام مصطفیٰ سائی آئیل نے انہا نہتے کے لئے دائی طور پر محفوظ کر دیا ہے، اب یہی اسلام یعنی الله کے حضور سرتسلیم خم کرنا انسانیت کے لئے دائی طور پر محفوظ کر دیا ہے، اب یہی اسلام یعنی الله کے حضور سرتسلیم خم کرنا مسب کا دین ہے، آہت آہت یہی ضابطرز ندگی انسانیت خود بخو دا پناتی جارہی ہے، اس پر دنیا مشفق ہوتی جارہی ہے، اس تھ ساتھ سب کے سب اس دین حق و انساف کو بلاچون و جراا پناتے جا کیں گے،

بعثت نبوی کے متعلق عیسوی بشارت بھی بالکل واضح طور پرموجود ہے جوموجود ومتداول اناجیل اربعہ میں تحریف شدہ شکل کے باوجود حقیقت کوعیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کیکن انجیل برناباس کے تو الفاظ بھی قرآنی الفاظ ہے بالکل مطابق اور موافق ہیں ،سورہ صف ہیں ارشاد خداوندی ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام اپنی تشریف آوری کے مقاصد بتاتے ہیں ،تورات كاحكام كى تقد يق وتطبق اورنى نتظرى بشارت جن كانام احمد (ما فيُنظِيكُم) موكا: (72) ' اور جب عیسیٰ بن مریم نے بنواسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میرا کام اینے سامنے موجود تورات کی تقیدیتی اور ایک رسول کی آمد کی خوتخری دیاہے جومیرے بعدآئیں کے اوران کا نام احمد سالی ایکی ہوگا"۔ سیدنا مسیح علیدالسلام کی اس پیشین کوئی نے چھٹی صدی عیسوی کی ستائی ہوئی اور یہودی احبار کے اکسانے پررومی تھمرانوں کی چیرہ دستیوں سے نالاں مشرق وسطی خصوصاً یمن ممصر اور شام کی عیمائی دنیائی منظر کے لئے ند صرف بے قرار تھی بلکداسینے ساتھ انصاف کیے جانے کی توقع بھی وابستہ کیے ہوئے تھی ،حصرمت سلمان فارس ،طلحہ بن عبدالله اورمغیرہ بن شعبدرمنی الله عنهم جیسے جلیل القدرمحالی عیسائی راہوں کی تلقین پر ہی حلقہ بکوش اسلام ہوتے

رہ، بحیراراہب اور نسطوراراہب نے شام میں نی پاک سٹھائی ہے کو علامات سے بہچان کر حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے غلام میسرہ کو حفاظت کرنے اور خیال رکھنے کا یونی مشورہ نہیں دیا تھا، امام این الجوزی متونی 597 ھ، 1300 ع تورات اور انجیل کے ماہر مسلمان عالم ہوئے ہیں، ان کے عہدتک کتاب مقدس کے عہد نامہ قدیم و جدید میں من بہند تحریفات ابھی کھل نہیں ہو یائی تھیں اس لئے بائبل کے سریانی نسخوں سے انہوں نے اسلم کی وہ تمام معلومات ابنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ سٹھ الیا ہے ہم میں درج کردی ہیں (73)، ابوعام الراہب کی یہ تصویر تھی انہوں نے ریکارڈ کی ہے جواس حقیقت کو کردی ہیں (73)، ابوعام الراہب کی یہ تصویر تھی انہوں نے ریکارڈ کی ہے جواس حقیقت کو بھی عیال کرتی ہے کہ عرب کے یہودی کس بغض اور حد میں جل رہے تھے اور یہ بھی واضح محموم دریتیم کے لئے بجا طور یرفکرمند تھے (74)!

پھروہ مکہ مکرمہ چلا گیا، یہودیت وعیسائیت چھوڑ کرمشرک ہو گیا، اس کے بعدوہ طائف میں مقیم ہو گیا تھا، جب اہل طائف حلقہ بگوش اسلام ہو محصے تو شام بھاگ گیا جہاں اسے ایک تنہا ٹھوکر کھانے والے اجنبی کی موت آئی!!"

بتاناصرف یہ ہے کہ بقیہ خانوادہ بنوہاشم کی طرح سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لئے اسپنے لئے اسپنے لئے جگر کے قائدانہ ستنقبل اور نبی منتظر ہونے پریقین کرنے کے لئے امہات طاہرات انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب اور بیداری میں دیے گئے اشارات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا جواحبار یہود اور رہبان نصاری نبی منتظر کے متعلق عام کرتے پھرتے ہے ، یکفتگوا یک اقتباس پرختم کرتے ہیں جوتو رات کی کتاب اسٹنا کے اٹھارویں باب سے ہے ، یکفتگوا یک اقتباس پرختم کرتے ہیں جوتو رات کی کتاب اسٹنا کے اٹھاروی باب سے ہے (75)، خداوند سیدنا موئی مردخدا سے فرماتے ہیں ، (اس کا موزانہ سورہ اعراف کی آیت 157 اور سورت الحاقہ کی آیت 38 سے کیا جائے!):

"میں ان کے لئے (بنوامرائیل کے لئے) انہی کے بھائیوں (بنواساعیل) میں سے بھائیوں (بنواساعیل) میں سے تیری ماند (موی کی ماند) ایک نی (اولواالعزم) بریا کروں گااورایٹا کلام اس

روئے زمین کی محبوب ترین ہستی بنادیا!!

کے مندیل ڈالول گااور جو کچھیں اسے تھم دول گاوہ ی وہ ان سے کہے گا، اور جوکوئی میری ان باتوں کوجن کووہ میرانام لے کر کہے گانہ سنے تو یس ان کا حساب اس سے لول گا، کیکن جو نبی گنتاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہ جس کے کہنے کا جس نے اس کو تھم نہیں دیا اور معبود وہ لسے کتام سے بھے کہتے تو وہ نبی تی کیا جائے"۔

میں نے اس کو تھم نہیں دیا اور معبود وہ لسے تام سے بھے کہتے تو وہ نبی تی کیا جائے"۔

تو یہ ہا اولوا العزم انجیائے کر ام کی امہات طاہرات کے سنہرے سلسلہ کے چوشے اور آخری صلفہ کی صدود کا مختصر سا خاکہ مگر سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی !

تر کی صلفہ کی صدود کا مختصر سا خاکہ مگر سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی !

بات ہے جو از ل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے! یہ تو وہ عظیم ترین ماں ہے جس نے اس ہستی کو جتم دیا جو اول بھی ہے آخری بھی! جو مصد تی الرسل بھی ہے خاتم الانجیاء بھی! یہ تو رحمۃ بنا المعالمین ساتھ نیکی کی ماں جیں جو ممتاکی لاج جیں! وہی جس کے لال نے ماں کے تقدی و احترام کو فرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نبات ہی نہیں کا نبات حسن بنا کر احترام کو فرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نبات ہی نہیں کا نبات حسن بنا کر احترام کو فرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نبات ہی نہیں کا نبات حسن بنا کر احترام کو فرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نبات ہی نہیں کا نبات حسن بنا کر احترام کو فرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نبات ہی نہیں کا نبات حسن بنا کر

## طهارت وشرافت كاستكم: بنوز هره وبنو باشم كاملاپ

رشة از دواج پاشادی بیاہ کے طفیل دوافراد یا دوگھر انوں کا ملاپ انسانی معاشرہ کو باہم جوڑنے اور مر بوط کرنے کے معاملات الله تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت مطلقہ کے مرہون منت ہوتے ہیں ،اس لئے جولوگ ان معاملات کو قاضی ازل اور کا تب نقد ہر کے فیصلے قرار دیتے ہیں وہ درست اور حق بجانب ہیں اور ان کا بیہ کہنا بھی بجا ادر صحح ہے کہ ''جوڑے تو آسانوں میں بنتے اور طے ہوتے ہیں' مردو عورت کے اس ملاپ کورب کا نئات نے اپنی کتاب عزیز میں باہمی مودت ورحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت اور راحت و سکون کا وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت اور راحت و الوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔

بوزہرہ اور بنوہاشم کا باہمی رشتہ مودت و محبت الله تعالیٰ نے سید ولد آ دم حضرت محمط فی احریج بیلی الله بین کریمین، حضرت عبدالله بن عبدالمطلب اور سیدہ آ منہ بنت و بہب سلام الله علیہا کے والدین کریمین، حضرت عبدالله بن عبدالمطلب اور سیدہ آ منہ بنت و بہب سلام الله علیہا کے واسطہ سے ملانا مقدر فرما دیا تھا اور بید طلب دراصل ایک حقیقت ہے جس سے اس عہد قدی کے اہل کتاب احبار یہود اور رہبان نصاریٰ آگاہ تھے اور ان علامات ونشانات کا بھی علم رکھتے تھے جونی منتظر کے والدین کریمین اور ان کے قبائل میں علامات ونشانات کا بھی علم رکھتے تھے جونی منتظر کے والدین کریمین اور ان کے قبائل میں پایا جانا اور انہیں ان کے ذریعے پہچان لیمانا مامکن ندتھا، چنانچہ ایک موقع پر سفریمن کے دوران ایک یہودی عالم ماہر صحف اور یوار اور انہیں ان کے حضرت عبدالمطلب کی تصویر میں گوئی کو تا ہی ذری مائل کی شیحت پر پوری طرح میں بارید فرمانا کہ ان لا بنی ہذا لشائا ''میرے اس فرزندگی ایک شان ہوگی'' یہودگی گزند بار یہ نہ کرنے کا تھم دیتے رہنا اور انہیں اپنی قربت سے محروم نہ کرنے کا تھم دیتے رہنا اور انہیں اپنی قربت سے محروم نہ کرنے کا تھم دیتے رہنا حضرت

عبدالمطلب كتبل از وقت نبوت مصطفیٰ ملی نیجی پرایمان لانے كے واضح اشارے ہیں،
عین ممکن ہے كہانہوں نے اپنے بیٹوں كو بھی اپنے اس عظیم وجلیل پوتے كے بارے میں کچھ
احكام دیئے ہوں جن پر ابواہ بنہ كے سواسب نے خصوصاً سیدتا ابوطالب رضی الله عنہ نے
یوری طرح عمل كیا!!

قریش کے قبیلہ بنوہاشم کا شرف واعز از ظہور اسلام ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اسلام کی المدسے قبل بھی بیلوگ بڑے ہی معزز ومحترم سے عرب کا بیمشہور اور معزز قبیلہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک بلاشہ افضل ترین قبیلہ انسانیت تو ہے ہی ، اشراف و زعاء کا بی قبیلہ و لیے ہی تمام عرب میں معزز ومحترم تھا تا ہم اس کا اصل مرتبہ ومقام اس ہتی کے طفیل ہے جوسید ولد آ دم اور فخر انسانیت کہلائے اور دنیا نے آئیس سیدنا محر مصطفی احر بجتی میں اللہ ایک اور دنیا نے آئیس سیدنا محر مصطفی احر بجتی میں اللہ اور تمام اہل فوبصورت ترین ناموں سے یاد کیا! وہی نام واوصاف جو ہر دل مسلم کا ایمان اور تمام اہل فوبصورت ترین ناموں سے یاد کیا! وہی نام واوصاف جو ہر دل مسلم کا ایمان اور تمام اہل فیلن کی روح اور جان کا قرار ہیں! تاریخ انسانی کی معزز ترین اور سب سے زیادہ خوش نصیب خاتون سیدہ آ منسلام الله علیہا کے لئے اس عظیم ومحترم گھرانے کی بہو بنا مقدر تھا اور خاتم الانبیا ورحمۃ للعالمین سائی آئی کے جھے ہیں آ نا تھا صودہ آگیا!

نظام قدرت کے طواہر میں سے بی ظاہرہ (فینا منا) ہمی بڑا انو کھا اور دلچیپ ہے کہ ممنام وغیر معروف آباء واجداد، قبائل اور قو میں صدیوں تک فاصلوں اور کی ایک نسلوں کے بعد آنے والی کی ایک ممتازیا برگزیدہ ہتی کے طفیل بیکا کی تحت المثری سے اوج شیاور فرش نے والی کی ایک ممتازیا برگزیدہ ہتی ہے طفیل بیکا کی تحت المثری ہو ہاشم جزیرہ عرب کے فرش زمیں سے عرش بریں تک جا بہنچتی ہیں! قبیلہ مصطفوی سائی آئی ہو ہاشم جزیرہ عرب کے اشراف وزهماہ میں سے بلکدان کے قائدین مدیرین میں سے تو تھے اور کی ایک معاشرتی، اشراف وزهماہ میں سے بلکدان کے قائدین مدیرین میں موجوع وظم کے مناصب کے بھی حامل ہے محرسرزین میں موجوع وظم کے مناصب کے بھی حامل ہے محرسرزین میں عوامل ہے محرسرزین میں اور بلندمقام نہ تھا جوظم ہور مصطفیٰ سائی آئیلی کے بعداس عظیم ترین انسانی قبلے کا مقدر مشہراحتی کے مدنان وقیطان کے قدیمی مناقشات ومباحث میں عاصل حدیث میں عظیم ترین انسانی قبلے کا مقدر مشہراحتی کے مدنان وقیطان کے قدیمی مناقشات ومباحث میں عظیم ترین انسانی قبلے کا مقدر مشہراحتی کے مدنان وقیطان کے قدیمی مناقشات ومباحث میں عظیم ترین انسانی قبلے کا مقدر مشہراحتی کے مدنان وقیطان کے قدیمی مناقشات ومباحث میں

بھی عدنان کو قحطان پر اولیت کا شرف حاصل ہو گیا ،عباس دور کاعظیم وجلیل شاعرعلی ابن الرومی اس پہلو کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے (1):

تا ہم عمروالعلا کے لئے ایک اور لقب بھی مقدر ہو چکا تھا، جو آئیس اپنے ایک بخیاندہ کریماند اقدام کے طفیل عاصل ہوا اور لوگ احسان مندی کے باعث عمروالعلا کی اقبال مندی والے لقب کوچیوڑ کر آئیس ہاشم کہنے گئے تنے اور یہاں قدرمشہور ہوا کہ اصل نام اور پہلا لقب لوگوں کی زبانوں سے غائب ہی ہوگیا، ''حمشم'' کے می جی جی جی چرچور کردیا، تو ڈی کی طرح باریک باریک گلاے بناوینا قرآن کریم جی تو ڈی اور فصل یا کھاس کے دینوں کی طرح باریک گلاے بناوینا قرآن کریم جی تو ڈی اور فصل یا کھاس کے دینوں

کے لئے مشیم کالفظ آیا ہے' ہاشم' عالم عاقل اور شاعر کی طرح فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے معنی بنتے ہیں تو ڈی کی طرح باریک باریک کلڑ ہے بنانے والا یا چوری تیار کرنے والا ہم ب معنی بنتے ہیں تو ڈی کی طرح باریک باریک کلڑ ہے بنانے والا یا چوری تیار کرنے والا ہم بن روٹی کے کلڑوں کو گوشت کے گاڑ ھے شور بے ہیں بھے وکر ترکر دیتے ہیں اور اپنی اس چوری کو '' ٹریڈ' کہتے ہیں!

موايول كمذوجوان بإشم مال تجارت لي كررحلة الصيف لعني موسم كر ما كے تجارتی سفر برشام مسئے تنعے، کافی مدت گزر گئی جب مال تجارت کے مناقع وصول کر کے واپسی کا وفت آیا تود عمروالعلا "كواطلاع ملى كه مكه مكرمه شديد قحط كى زدميس ہے اور لوگ بھوك يہ بلبلار ہے میں ،عبد مناف کے تی اور اولوالعزم فرزند نے مال تجارت سے اہل مکہ کا استحصال کرنے اور ان کی کمزوری سے نا جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی قوم کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا فيعله كيابتمام اندوختة مرمابيه يساآثاا درروثيان خريدين اوراونول برلا دوين، مكه كرمه داپس بینجیتے بی تمام ادنٹ ذرج کر کے گوشت بکوانے کا تھم دیا ،روٹیوں کے باریک فکڑے کروائے اور گاڑے مصفور بے میں ڈال کرٹریدیا" عربی چوری" تیار کرادی، برے برے تھال طباق مجركے رکھ دیئے پھراعلان کر دیا کہ تمام مکہ والے آئیں اور اپنی بھوک کا از الہ کریں ، اہل كمه نے عمروبن عبد مناف كاثريد ليعني عربي چورى خوب سير ہوكر كھائى، بيسلسله كئى دن تك جاری رہا(3) ہمؤرخ کھنے ہیں کہ مکہ مرمہ میں اب قط سالی کے بھا منے اور خوشحالی کے آ كانجناكم حلبهى أحميا تفاءلوك خوشحالي كموسم كي آمد آمدست قط سالي كوبعول بي محية بكين وه عمره العلاكو بمول كرعبد مناف كے ايك نے بيٹے ہے بھی آشنا ہو مئے تھے، اب انہيں عمر و العلاكے بجائے سب ' ہاشم' لین چوری والا كہنے لكے، بيسخاوت اوركڑے وقت ميں دريا دلی لوگوں کے دلوں پڑھش ہوگئی میں وقت کے شعراء نے ہاشم بن عبد مناف کی ول کھول کر مدح وستأتش كى ميد حيد قصائد كتب سيرت وتاريخ كى زينت بين مفر كے قومی شاعر احمد شوتی مرحوم نے مجی تو مجھالی بی خوبصورت بات کی ہے۔ ان العظالم كفوها العظماء

''جوعظیم خواتمین ہوتی ہیں ان کے ہم پلہ وہمسر بھی عظیم مرد ہی ہوتے ہیں لیعنی بڑائیاں صرف بڑوں کو چیتی ہیں اور عظمتیں عظیم لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں''۔

اور ریہ سجی بات ہے کہ زوجین ہم پلہ وہمسر نہ ہوں تو میاں بیوی کے ان مل بے جوڑ رشته از دواج کامنظر ہی سامنے آتا ہے،معاشر تی نبھا کے لئے بھی یہی مفید بلکہ ضروری سمجھا گیااور دین فطرت کی شریعت غراء نے بھی اس برابری وہمسری کے اصول کوشکیم کیا ہے، سیدہ آمندرضی الله تعالی عنہا کے لئے بھی تو قدرت نے خانوادہ بنو ہاشم ہی کومنتخب ادر پہند كياتها،حضرت عبدالله اورحضرت آمنه رضي الله تعالى عنهما كي بمسرى وبرابري رباني تحكمت و تدبيراورايك آساني فيمله كي حيثيت ركفتي ب، يون سجهنا جابيك كربيكم اندعبدالمطلب رضي الله تعالی عنه صرف سیده آمنه رضی الله تعالی عنها کائی مقدر تھا اور انہیں بھی قدرت نے صرف ای ہاشمی کھرانے کے لئے بنایا تھا، جو ارشاد نبوی کی رو سے افضل قبائل البشر بیہ ہے(4)، اور اس کے افضل و اشرف ہونے کی سب سے بڑی دلیل سید ولد آ دم حضرت محمد مصطفیٰ ملٹی ﷺ کااس قبیلے میں پیدا ہونا ہے، بیمر تنبہ ومقام صرف اور صرف سیدہ آئمنہ بنت وبهب کے لئے مقدرتھا ،فخر انسانیت رسول اعظم و خاتم ملٹی ڈیڈیڈ کی والدہ ماجدہ بننا انہی کا نعيب تفاجوالله رب العزت كى لوح تقذريم اصل فيصلے كى حيثيت سے لكھا جاچكا تفاجحن انسانیت کے لئے سیدہ آمندرضی الله تعالیٰ عنہا کی یا کیزہ اور پروقار کود کے علاوہ قدرت ر بانی کوکوئی اور کود کوارا ہی نتھی ،سید ناعلی الرتضیٰ کرم اللہ و جہدرا دی ہیں اور بیان فر ماتے بي كمانبول في سفسيدولدا وم رسول عربي منتي اليهاي كوية فرمات سناتها كدرة): " الله تعالى في روئے زمین کے دو حصے فرمائے ،ان دونو ل حصول میں جو بہترین اور افضل حصہ تھا وہ بیت الله کے شہر مکہ والاحصہ ہے جومیر امولد ومنشا بھی ہے (اور اس بنایر الله رب العزب نے اس تحبواره امن کی شم بھی کھائی ہے!) پھراس نصف حصدارض کو تین حصوں میں تعتیم فر مایا تمیا تو ان من سے تیسرا حصہ جو بہترین تھا اس حصے میں مجھے پیدا کیا تھیا، الله جل شاندنے اولا و آدم میں سے مرب قوم کونتخب فر مایا ، پھر عرب کے تمام قبائل میں سے قبیلہ قریش کو پہند فر مایا حمیا، پھرقریش میں سے بنوہاشم کو چنا گیا پھر بنوہاشم میں سے بنوعبدالمطلب کو چنا گیا اور پھر بنوعبدالمطلب میں سے میر ہے رب کریم نے مجھے منتخب فرمایا''۔

قریش مکہ کے مختلف و متعدد قبائل میں سے اللہ تعالی نے جوعزت ، جوشرف اور جو وجا بہت قبیلہ بنو ہاشم کو عطافر مائی تھی وہ دنیا ہے انسانیت کے کسی اور قبیلے کے جصے میں نہیں آئی بنو ہاشم کی بیعزت وشرف یقیناً اسملام کا مربون منت ہے لیکن عرب میں وہ اسملام سے قبل بھی ایک مقام حاصل کر بچکے تھے، اس لئے بیعزت وشرف صرف اسملام آنے کے بعد کے زمانے کی تاریخ ، تذکرہ اور اوب کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے، ایک شعر جو مکہ کے برکہ ومہ کی زبان پر تھا (6):

عمرو العلا الذى هشم النويد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف!

العنی اقبال مندی والاعمرووه ہے جس نے اپی قوم کے لئے روثی شور بے کی چوری تیار

الروائی تنی جب کہ مکہ مرمہ کے لوگ قط سالی میں مبتلا بھوک سے نڈھال اور ہڈیوں کے

دھانے بن سے شے شے!۔

یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عبد شمس بن عبد مناف جواموی خاندان کا جداعلی ہے امیدالا کبرکا والد تھا ،عبد شمس عروبن عبد مناف کا سگا جڑواں بھائی تھا ،اس کے بیٹے امید اس بھی بھی اوران پر حد کرنے لگا چنا نچ امید فی اوران پر حد کرنے لگا چنا نچ امید فی اوران پر حد کرنے لگا چنا نچ امید فی اوران پر حد کرنے لگا چنا نچ امید فی اوران پر حد کر ان لگا چنا نچ امید فی اور ان پر حد کی کوشش کی محرقر ایش کے لئے تسخوکا سامان بن گیا امید فی اور خصہ خیفا و خضب بھی تبدیل ہونے لگا اور بدز بانی پر اتر آیا ،عزت امید کا حد خصے بھی اور خصہ خیفا و خضب بھی تبدیل ہونے لگا اور بدز بانی پر اتر آیا ،عزت فلاس تو حربوں کا سب بچھ ہے ، رواج تھا کہ انتخاب سے دود تو یدار کسی غیر جانبدار کو ٹالث منافی اس بھی خوبیاں اور دوسر ہے کی خامیاں بیان کرتا ، بوی بوی شرطیس بندھتیں منافرت کا چینی کر دیا ، قبیلہ بنو فرنا عہ کو الدے مقرد کر دیا گیا ، منافرت ہے گھی ہا میاں کی مکہ سے جلا و لمنی اور پچاس مونے تاز سے اواد نے اسے دول اس فی اس فی ادر ہے اور کیاں مونے تاز سے اواد نے ایک کا بن کو ٹالث مقرد کر دیا گیا ، منافرت کی خوبیا دول کے لئے دی سال کی مکہ سے جلا و کمنی اور پچاس مونے تاز سے بیا واد نے ایک کا بار کو تا تاز سے بیا و اور نے اس کی سال کی مکہ سے جلا و کئی اور پچاس مونے تاز سے بیا و ادن کے ایک کا بین کو ٹالٹ مقرد کر دیا گیا ، منافرت کا دیا ہا کہ دیا ۔ ان کے لئے دی سال کی مکہ سے جلا و کئی اور پچاس مونے تاز سے بیا و ادب

دینے کی سزامقرر ہوئی تھی، حسن وقتے کے اس مقابلے میں یا معرکہ منافرت میں ہاشم کی خوبیاں اورامیہ کی خامیاں بڑھ کئیں، چنانچہ بچاس اونٹ ہاشم کے حوالے کر کے امیدالا کبر شام جلا وطن ہوگیا اور دس سال تک دمشق میں رہا جوآ کے چل کر امویوں کا دارالخلافہ بنے والا تھا، اس طرح دو سکے بھائیوں کی اولا دکے درمیان عداوت کی ابتداء ہوئی، اس کی تنخیاں آج تک تاریخ کا حصہ ہیں: امیہ بن عبرش کی دس سالہ جلاوطنی کے دوران میں سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلا نا اور رفادہ لیعنی جاج بیت الله کی ضیافت کرتا بھی ہاشم کے حصے میں آیا، مکہ مکر مداور منی میں ہاشم کی طرف سے تجاج بیت الله کی میے ضرور تیں پوری کی جاتی میں ہاشم ہرسال جج کے موقع پر اہل مکہ کے سامنے تقریر کرتے اور انہیں اس کا رخیر میں اپنا اینا حصہ ڈالنے کی تلقین کرتے ، دورو در از سے آنے والے جاج بیت الله کی میے خدمت ہاشم اور ان کی اولا د کے لئے شہرت اور نیک نامی کا باعث تھی ، اس سے بنو ہاشم کو قبائل عرب اور اور ان کی اولا د کے لئے شہرت اور نیک نامی کا باعث تھی ، اس سے بنو ہاشم کو قبائل عرب اور اہل مکہ میں خصوصی امریاز حاصل ہوگیا تھا (7)۔

جناب ہائم بن عبد مناف کے بڑے قومی کارناموں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ انہوں نے تیمر روم سے قریش کی خاطر شام وفلسطین اور مصر وعراق کے لئے تجارتی رہداری کا فرمان بھی حاصل کر لیا تھا جس کی روسے قریش کے تجارتی قافلے بلا روک ٹوک اور بحفاظت سنر کر سکتے تھے، رستے میں پڑنے والے قبائل کے لئے قریش بچھ مالی مدد بھی مہیا کرتے تھے، ابن سعدنے ذکر کیا ہے کہ ہائم نے حبشہ کے ساتھ قریش کی تجارت کے لئے بھی قیصر روم سے سفارشی خط حاصل کر لیا تھا جس پڑھل ہائم کے بیٹے عبد المطلب کے عبد میں ہوا تھا (8)۔

قبیلہ بنوہاشم کے دوسرے عظیم سردار عبدالمطلب منے جو حضور اکرم سانی آیا کے دادا ہے اور اینے اور ایک عرصہ تک آپ کی پرورش وسر پرسی بھی وہی فرماتے رہے ہے، عمرو العلا ہاشم بن عبد مناف ایک حسین وجمیل اور بجیلا نوجوان تھا، گرمی اور سردی کے موسموں میں قریش کے جو تجارتی قافلوں کے لئے روح ورواں تجارتی قافلوں کے لئے روح ورواں

بکد میرکاروان بھی ہوتے تے، ایک مرتبہ شام وفلسطین کوروانہ ہوئے تو وادی بیڑب سے گزر ہوا، یہاں ایک تجارتی میلہ کا موسم تھا اور کاروبار عروج پر تھا، بنوعدی بن نجار کی ایک بیوہ خاتون سلمی بھی اپنے دویتیم بچوں کوساتھ لیے اپنا سٹال لگائے ہوئے تھی، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ میں تھوساتھ قدرت نے اس خاتون کورعب اور وقار بھی عطافر مایا تھا، ہاشم نے سلمی کود یکھا تو اسے دفیقہ حیات بنانے کا خیال آیا گر پند چلا کہ ایک توسلمی کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی اور دوسرے اس نے بیٹر طرحی ہوئی ہے کہ میاں کے لئے لازم ہوگا کہ دہ بیوی کو طلاق تفویش کا حق دے! ہاشم نے خاتون کو منصرف نکاح کے لئے راضی کر لیا بلکہ بیشر طبحی مان گئے (و)۔ حق دے! ہاشم نے خاتون کو منصرف نکاح کے لئے راضی کر لیا بلکہ بیشر طبحی مان گئے (و)۔ مثادی کے بعد بچھون ہا ہم اپنے سرال بنوعدی بن نجار کے ہاں تھہرے ، اس زیانے کی شادی کے بول بیرواج ہوا کرتا تھا کہ شادی کے فور آبعد بیوی کو ساتھ لے جانے کی بیائے میاں اپنی بیوی کے میے میں بی بچھون کی ٹھر جاتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، بچھونوں بعد بجائے میاں اپنی بیوی کے میے میں بی بچھون کی ٹھر جاتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، بچھونوں بعد ووبارہ آتا تا ور بیوی کو ہمراہ لے جاتا تھا۔

وہ جب این ہم عرنو جوانوں سے مقابلہ میں جیتتا ہے تو کہا کرتا ہے: انا ابن عمروالعلا (میں تو بلندیوں والے عمروکا بیٹا ہوں) المطلب ای وقت بیڑ بروانہ ہو گئے اور بردی مشکل سے ابنی بھا بھی سلمی کومنا یا اور این بھیجے کہ یہ المطلب کا غلام ہے چنا نچہ اسے عبد المطلب کہنا شروع کردیا جو عامر بن عمروالعلا بیڑ ب میں المطلب کا غلام ہے چنا نچہ اسے عبد المطلب کہنا شروع کردیا جو عامر بن عمروالعلا بیڑ بیس الله کی شبیة الحد مشہور تھا وہ مکہ میں آ کر عبد المطلب مشہور ہوگیا، اپنے بچا کے بعد تجاج بیت الله کی سقایت (پانی کا انظام) اور رفادت (مہمان نوازی کا کام) عبد المطلب کے پاس آگیا اور بہت جلد وہ قریش مکہ کے سرکر دہ لیڈر بن گئے ،لیکن عمروالعلا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب قریش کا معمولی سردار نہ تھا بلکہ اب وہ بہت جلد سرور کا نتات رسول اعظم و خاتم مظافیق کے دادا بنے معمولی سردار نہ تھا بلکہ اب وہ بہت جلد سرور کا نتات رسول اعظم و خاتم مظافیق کے دادا بنے والے تھے۔

بدوه ونت تفاجب دنیا کسی آنے والے کی منتظر تھی، جزیرہ عرب میں اہل کتاب یہودو نصاریٰ کی ایک معقول تعدادموجودتھی مسے ناصری علیہ السلام کی بعثت کو چھصدیاں بیت می تقیس - روم و ایران کی عالمی جنگ نے ختی اور تری دونوں میں فساد بر یا کر دیا تھا۔ لوگ نجات کے متلاش منے، یہودی اور میٹی پیشوایان دین تورات والجیل سے لوگوں کوآنے والی مستی کی خوشخریاں سناتے تھے، بیرب کے بہودی اوس وخزرج کوآنے والے کے طفیل ان کے مغلوب ہونے اور اپنی برتری کے دعوے سے دھمکاتے تنے ، ایک عجب بات رہمی تھی كرآنے والے كے اوصاف ستودہ سے ان سب كوآ كابى بھى حاصل ہو كئى تھى، چنانچہ تورات والجيل كى پيشين كوئيال اورمستغنل كاحال بتانے والےرببان واحبار اور كائن لوگول کوآنے والے میں واضح علامات سے بھی آگاہ کرتے جاتے بتھے جتی کہ نبی منتظر کا نام مجمى لوكوں كى زبانوں برتقاءاس وفتت مروح الجيلوں ميں حضرت مسيح عليه السلام كى بشارتوں سے سب واقف منے۔ ہماری کتب سیرت وتراجم میں بعض جیرت انگیز یا تیں ندکور ہیں، ابن سعد کے علاوہ دیگر اصحاب سیروتر اجم نے بھی لکھا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگوں کو بتا دیا مياتها كرآن والكانام محمد الماليكم "موكاچنانيكى ايك لوكول في ايت بول كانام محدر کھنا شروع کردیئے منے کہ شاید آنے والے کا منصب ومقام اس کول جائے (10) ، کی کوگ نٹرک و بت پرئی کی ذلتوں اور اس کے علمبر داروں کی چیرہ دستیوں اور گھناؤنے جرائم سے بیزار و مایوس ہوکر'' حنفاء'' (حق پرست موحد، پیرو ابراہیم خلیل بت شکن ) کا مسلک اختیار کرنے کیے بیٹے اور بیتو قع رکھتے تھے کہ ہوسکتا ہے کہ نبوت ورسالت کا منصب ان کے حصے میں آئے، ان میں صاحب دیوان مشہور شاعر امیہ بن ابی صلت نمایاں تھا جوحضور منته المينائيم كازيارت وملاقات كے باوجود ضدوعناد كے باعث حلقه بكوش اسلام نه موسكا تھا۔ حضرت عبدالمطلب رضي الله عندسر داران قريش مين نمايان يتصر، ايك وقت ايها بهي آیا جب وہ اپنے جداعلی قصی کی طرح امیر مکہ اور متولی کعبہ متصور ہونے لگے، ابر ہہ والی یمن کی بیت الله کو گرانے اور بے حرمتی کرنے کے لئے چڑھائی کے موقع پر وہی ذمہ دار بن کر ابر مدکے پاس محے تصاور اسے کہا تھا کہ' بیت الله کا ایک رب اور مالک ہے وہی اس کی حفاظت كرے كا"۔ اورايسے بى ہوا جا ہ زمزم كو بنوجر ہم نے باث كر برا بركر ديا تفاا ور مكہ كے لوگ اس کالحل وقوع تک بھی مجول مسئے تھے، بیر حضرت عبد المطلب ہی تھے جنہوں نے اپنے ایک سیج خواب کے مطابق کھدائی کر کے اور قریش مکہ کی مخالفت کے باوجود حضرت ہاجرہ اوران كے فرزند حضرت اساعيل ذبيح الله كى يا د كار جا ه زمزم كوا زسرنو زنده كر ديا تھا ، ورنه مكه کے لوگ جاہ زمزم والی جگہ ہی کوفراموش کر بیٹھنے کے باعث ادھرادھر کنوئیں کھودتے تھے اور یانی کی قلت سے دو جارر ہے شے (11) بسیدنا عبدالمطلب بھی ان لوگوں میں شامل ہو سے تے جوشرک و بت پرتی سے بیزار موکر تو حید پرسی کی طرف میلان رکھتے تھے، کتب سیرت و تراجم من اليسي والي نصرف اشارات كي شكل من بلكه واضح صراحت كي طور يرموجود بي جوني منتظرك كي حضرت عبدالمطلب رضى الله عندكى تمناا وراميدكوثا بت كرتے بي، وہ اینے زمانے کے تی ایک قیافہ شناسوں سے بھی ملتے رہے تھے اور تورات و انجیل کے ماہر الل كتاب كي آراء سنة بحي آكائ عامل كرتے رہے تنے، بنوز ہرہ میں اسپے محبوب فرزند جعرت عبدالله كى حعرت آمندونى الله تعالى عنها سے شادى كرنا اور پھرشادى كى اسى مفل

میں حضرت آمنہ رضی الله تعالی عنہا کے چیا سے ان کی وختر نیک اختر حضرت ہالہ بنت وبيب كااي لخ رشته ما نكمنا بهي ان ابل كتاب اور قيافه شناسول كي آراء ي متاثر مون كا تتج معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب الله تعالی نے انہیں حضرت حزه رضی الله تعالی عنہ جیسے فرزند ہے نواز ااور ان کی نیک یاک ہیوہ بہو کو بھی فرزندار جمندعطا فر مایا تو وہ اپنے بیٹے کا نام تو حزه ركھتے بیں مراینے محبوب ومعصوم اور جوال مرگ بیٹے حضرت عبداللہ کے لخت جگر كا نام " محد ما المالية المراكمة بيل بدجانة بوئ كدابل كتاب كي پيشين كوئيول كي روست ني منتظركا يبى نام موكا إيدروبياورموقف جهال مشيت بارى تعالى كامظهراتم بوال معزت عبدالمطلب رضى الله عندكى اسيخ بحبوب ومعصوم بيني سي مخلصان محبت اورجوال سال بيوه بهو سے انتہائی ہمدردی اور شفقت کا بھی واضح شوت ہے! پھران کا اینے یوتے کو اپنی مجانس میں عزت دینا ادر یہود کی گزندے انہیں محفوظ رکھنے کے جتن کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ میرے اس بوتے کی شان بی زالی ہوگی ،ان کی نبوت پر غیراعلان شدہ ایمان کے مترادف ہے! علامه حلى ادر ابن الجوزي جيسے تقدمحدث وسيرت نگار مراحت سے لکھتے ہيں كه عبدالمطلب رضی الله عند شرک و بت برس سے تائب ہو مجئے تنے اور توحید برسی اختیار کرلی تمحى، وه اپنی اولا دکوحسن خلق اورظلم وسرکشی نه کرنے کا تھم دیتے تنصان کا بیا بیمان تھا کہ ظالم سزاست بيس في سكتا- يهال ياوبال! انبول في ايكسائل كے جواب مل كہا تھا كه: " بخداال دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں احسان اور نیکی کرنے والول کواجر سطے كا اور بدى كرنے والے مزاسے نبيس في يائيں كے! اس لئے اگر كوئى ظالم دنيا مں سزاے نے بھی میاتو آخرت میں وہ کسی طرح نہیں نے سکے کا (12)'۔ اورعلامدابن الجوزى في تنصيل سے بيان كيا ہے كرعبدالمطلب رضى الله عندكى بهت ی بانوں کو اسلام نے باقی رکھاہے، نذر مانا اور بوری کرنا ،محرم مورت سے تکاح کاحرام ہونا، چورکے ہاتھ کا ٹنا، بچیول کوزندہ دنن کرناممنوع قراردینا، شراب وزناحرام سے اور بیت الله ك كرد ينظم ال المام إحسرت عبد المطلب ك تذكرون بس الن سب باتون کا واضح طور پر ٹابت ہونا ان کی حدیقیت اور توحید پر تن کی دلیل ہے اور ریسب کھھان کے ایمان کی بھی واضح دلیل ہے اور مغفرت کا بھی ثبوت ہے۔

یو ہاشم کی فضیلت و شرف کا سب ہے کہ وہ سید ولد آ دم حضرت محمر مصطفیٰ احمر مجتبی مطاق المحبی المطلب میں اور بنو ہاشم کے جوان رعنا اور معصوم حضرت عبدالله بن عبدالمطلب ملام الله علیما آپ کے والدگرا می ہیں ، اس طرح بنوز ہرہ کے فضل و کمال کا وسیلہ بھی رسول الله علیما الله علیما بنوز ہرہ کے وہب بن اعظم و آخر ملی آت ہیں! آپ کی والدہ ما جدہ سیدہ آ منہ سلام الله علیما بنوز ہرہ کے وہب بن عبدمنا ف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کی لخت جگر ہیں اور بد دونوں بھائی '' وہب اور وہیب' ایپ وقت میں ندصرف ہے کہ اپنے آپ کے مسلم مردار سے بلکہ دونوں حضرت عبدالمطلب بن عبدمناف کے دوست اور بہی خواہ بھی سے ، جناب وہب تو کئی ایک اسفار میں حضرت عبدالمطلب کے شریک سنراور کاروبار کے ساتھی بھی رہے سے ، اس طرح کو یا قبیلہ قریش کی عبدالمطلب کے شریک سنراور کاروبار کے ساتھی بھی رہے سے ، اس طرح کو یا قبیلہ قریش کی دوشا خوں بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کو باہم ملانے کے لئے قدرت ربانی تمہیدی مراحل طے کرا ربی ہوارہ وہ بھی ہو کہ لیت وقت آنے تک زیمن اس طرح ہموارہ وہ بھی ہو کہ لیت وقت آنے تک زیمن اس طرح ہموارہ وہ بھی ہو کہ لیت وقت کی تخوات میں کوئی لحد بھی مائل نہ ہونے پائے۔ جناب وہیب کا حضرت ربی ہواور ایجاب و قبول میں کوئی لحد بھی مائل نہ ہونے پائے۔ جناب وہیب کا حضرت عبدالمطلب کی ہربات بلا جون و جراما نے جانا بھی ای حقیقت کا غماز ہے!

رسول اکرم می زبان مبارک سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ احرام و
ستائش قبیلہ بنوز ہرہ کی روایت ہوئی ہے اور ان دوقبائل قریش کوتمام انسانی قبائل ہیں سُب
سے زیادہ شریف ومحرم اور افضل قرار دیا گیا ہے (14) اور ان دونوں کا سلسلہ نسب کلاب بن
مرہ شن ایک ہوجاتا ہے ، اس کلاب بن مرہ کے دو بیون نے نیک اولاد کے ساتھ ساتھ
عزت وشرافت ہی پائی ان میں سے ایک کا نام قصی (قاف پر پیش ، صاو پر زبر اور یا مشدد
کے ساتھ ) ہے جنہوں نے تاری میں بوانام پایا چنانچ ای قصی نے مکہ کرمہ میں بہلی جمہوری
مرقانی ریاست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دوسرانا مور فرزندز ہرہ ہے ، اس کے دوبیوں کی نسل
مرقانی ریاست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دوسرانا مور فرزندز ہرہ ہے ، اس کے دوبیوں کی نسل
مرقانی ریاست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دوسرانا مور فرزندز ہرہ ہے ، اس کے دوبیوں کی نسل
مرقانی ریاست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دوسرانا مور فرزندز ہرہ ہے ، اس کے دوبیوں کی نسل

مناف نام کے دوبزرگ ہوئے ہیں ایک حضرت ہاشم کے والد ہیں اور دوسرے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دادا ہیں ، والدین کریمین کے سلسلہائے نسب یوں ہیں (15): (1) حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ (2) حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔

يهال آپ د كيور بي كرحضرت آمندسلام الله عليها كے درميان اور كلاب بن مره کے درمیان صرف تین پیٹیش ہیں جب کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب سلام الله علیہ کے درمیان آباد اجداد کی جار پشتن میں وقت کے ساتھ ساتھ نسب میں پشتوں کا تم ہو جانا یا اضافہ ہونا ایک قدرتی بات ہے، اس میں جمعی تو عمروں کے لمباہونے یا جھوٹا ہونے کا دخل ہوتا ہے مربغی شادی کا جلدی ہونا یا در سے ہونا بھی اس پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، یہ بھی قابل توجه ہے کہ سیدہ آمند سلام الله علیہا کے جداعلی ' زہرہ کا اسم گرامی بظاہر کسی عورت کا نام لگتا ہے اور امام ابن قتیبہ سے منسوب کتاب المعارف میں ای رائے کا اظہار کیا گیا ہے لیکن حقیقت میں یون نبیں ہے۔ زہرہ مردئی کا تام ہے، کم از کم اس سلسلہ نسب میں بیز ہرہ جداعلی تو مرد بی بیں ،عربوں کے ہاں بعض نام مردوں اور عورتوں میں مشترک رہے ہیں ، ز ہرہ بھی ایسے ناموں میں سے ایک نام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نام کی عربوں میں عورتیں مجمی ہوئی ہیں،لغت، ادب اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت موجود ہے، ابن اسحاق اور ابو صنیفہ دینوری نے کتاب النبات میں اس کی تائید کی ہے، زہرہ کے لغوی معنی ہیں: رتک کی چیک د کمپ (اشتواق فی اللون) خواه رنگ سفید ہویا کوئی اور (16)۔

بنوزہرہ کے لوگ اسلام سے پہلے کے زمانے میں زیادہ مشہور نہ تھے تا ہم ان کی شرافت اور معتبری مسلم تھی ، اس شرافت اور اعتبار کے طفیل ہی وہ حسب ونسب کے پاکیزہ فطرت شار ہوتے تھے ، کیول نہ ہوتا آخر خاتم الانبیاء رسول اعظم وخاتم میں نیاتی ہے کہ نیال جو بنے والے تھے ، بعثت نبوی میں کی ایس کے بہلے عرب میں عرافت اور کہا نت یعنی باتوں کو بھانپ لینے اور پیشین کو کیال کرنے کا بہت روائ تھا ، قیافہ شاسی اور فراست الردیا وست

شنای کا بھی بہت جرجا تھالیکن سب سے بڑھ کریے کہ جزیرہ عرب بیں اہل کتاب یہودو نصاری کی بہت بڑی تعداد موجودتی ، قریش مکہ کے کئی ایک آ دی عیسائی فد بب کے پیروکار شعے ، مکہ بیلی بہودکا پایا جانا بھی ثابت ہے ، تورات وانجیل کے ماہر کسی مسیحااور نجات دہندہ یا نبی آخر الزمان کے بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے ، را بب اور احبار انداز سے بعض با تیں آخر الزمان کے بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے ، را بب اور احبار انداز سے بعض با تیں ایس بیا منتظر کا وقت قریب تھا ، بلکہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ با تیں ایس بیات کے منتظر تھے کہ شاید آنے والے نبی کا منصب ان کو بی عطا ہوجائے عرب شاعر امیہ بن ابی صلت ان لوگوں میں سرفہرست ہے (17)!

امحاب کتب سیروتراجم نے لکھا ہے کہ حضور سانی آیا کے دادا حضرت عبدالمطلب رمنی الله عنہ کو بھی اس بات کاعلم اورا ندازہ تھا اورجیسا کہ ذکر ہوا آنہیں بعض کا ہنوں اور عالموں نے بھی اس سلسلے بیس کئی ایک باتیں بتائی تھیں ، حضرت عبدالمطلب رمنی الله عنہ تجارت کی غرض سے بمن تشریف لے جاتے رہے تھے اور وہاں اپنے ایک مالدار دوست کے ہاں قیام فرماتے اور کاروبار بیس بھی ان سے مدو لیتے اور مشورہ کرتے تنے ، اس یمنی دوست کے گھر میں حضرت عبدالمطلب رمنی الله عنہ کی ملاقات ایک یہودی دانشور سے ہوئی جو تحدیم میں حضرت عبدالمطلب رمنی الله عنہ کی ملاقات ایک یہودی دانشور سے ہوئی جو تحدیم صحف ساویہ برعبور رکھتا تھا اور ان صحاکف ربانی میں آنے والے اشارات وعلامات کا بھی ماہر تھا جوجلد ہی ظہور پذر یہونے والے سیحا اور نبی منتظر کے متعلق مختلف شکلوں میں منداول تھیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ احبار و حافالت یہود آنے والے مسیحا کے متعلق ہجرزیادہ ہی فکر مند سے معلوم ہوتا ہے کہ احبار و حافالت یہود آنے کے بعد ہزاروں سال سے مردود و مطرود پر کھرتے ہے اور بیامید لیگائے ہوئے تھے کہ آنے والا جلد آئے گا اور وہ بنواسحات یعنی بنو اسرائیل سے ہوگا اور یہود عالم کوصد ہوں کی محروی و آ وارگی کے چکر ہے آزاد کرا دے گا در سرے وہ بیمی خیال کرتے تھے کہ ظہور قدی نے وادی بطحا اور کوہ فاران سے ہوتا ہے اس دوسرے وہ بیمی خیال کرتے تھے کہ ظہور قدی نے وادی بطحا اور کوہ فاران سے ہوتا ہے اس لئے جزیمہ مرب خصوصاً شہر کھا اس کی جائے پیدائش اور مقام ظہور ہوگا! چنا نچہ سے بہودی علاء

لوگوں کے چبروں کو بھی ویکھنے، بھالنے اور بھاسیے میں کوشال تھے۔

یمن کاس یہودی عالم قرات نے جونمی عبدالمطلب رضی الله عنہ کود کھا قواسان الله عنہ کود کھا قواسان الله عنہ کے مبارک چیرے پر فور ہور ملے ہے ہے ہے کہ جھلک محسوں ہوئی تھی۔ چنا نچے انسان العیون فی سیرة الله بن عباس الله مین الله عنہ الله بن عباس الله مین الله عنہ الله بن عباس رضی الله عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ ہم موسم سر ماکے تجارتی سفر بھی ہیں گے توا کے بیاد کی سام کو تو رات پڑھتے ہوئے دیکھا، یہودی نے ان سے بوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ جب میں نے بتایا کہ بی تر پڑھی میں سے ہوں اور مکہ سے آیا ہوں پھر بیجا نے پر کہ میں بنو ہاشم میں سے ہوں تو وہ میرے ناک نفوش دیکھنے لگا پھر کہا کہ جھے تیرے چیرے میں بنو ہاشم میں سے ہوں تو وہ میرے ناک نفوش دیکھنے لگا پھر کہا کہ جھے تیرے چیرے انداز ہیہ ہے کہ پنیوت و بادشا ہت بنوز ہرہ میں ہے!! حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ نے انداز ہ بیہ ہے کہ بینوت و بادشا ہت بنوز ہرہ میں ہے!! حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ نے خاتون سے شادی کر کے دیکھ لیں!

علی اتحلی رحمة الله علیہ نے حضرت عبدالوہاب شعرانی کا ایک بجیب قول نقل کیا ہے جو
اصل میں انہوں نے اپ شخ سید علی الخواص سے سنا تھا کہ آئیں بینی سیدی علی الخواص کوالله
تعالی نے علم الفراسة میں یہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ کسی بھی انسان کے دائیں بائیں ناک کے
نتھنے دیکھ کر ٹھیک ٹھیک متا دیتے ہے کہ اس نے ماضی میں کیا کیا لفزشیں یا نیک اعمال کے
بیں اور آئندہ زندگی میں کیا کیا لفزشیں اور نیک انجمال متوقع ہیں! اس سے بیا ثدازہ ہوسکتا
ہے کہ اس زمانے کے حرب نوگ تیا فہ اور علم قراستہ میں گفتی دلچی اور مہارت رکھتے تھے اور
ان علوم پران کا اعتماد و یقین بھی تھا، رہے علائے بہودتو وہ تو دوسروں سے بمیشہ آ گے رہنے
دوالے تھے! لہٰذا ان لوگوں کے چرے جما نکنا اور بھا بچا اور فکر مند ہونا ما ناپڑتا ہے۔
داس معاویہ بن ابوسفیان رضی الله تعالی عہمانے ایک عورت سے نکار کیا گر

رجمتی سے پہلے کی قیافہ شناس کا بن مورت نے بتا دیا تھا کہ اس مورت سے شادی کرنے والا قبل ہوگا اور مقتول شوہر کا سراس مورت کی گود میں ڈالا جائے گا، انہوں نے اسے فوراً طلاق دے دی تھی مجرح منزت نعمان بن بشیر انصاری رضی الله عنہ سے اس مورت کا نکاح ہو گیا، وہ اس وقت جمع کے گور نریتھے، انہوں نے چونکہ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنہ کا ساتھ دیا تھا اس لئے اموی خلیفہ وقت مروان بن افکم (والد عبدالملک بن مروان) نے انہیں قبل کرادیا تھا اوران کا سران کی بیوی کی گود میں ڈلوا دیا تھا (18)!

به بتاتے ہوئے كه حضرت عبدالمطلب رضى الله عندنے اپنے فرزندار جمند حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كى شادى بنوز هره كى يا كباز خانون حضرت آمنه رضى الله عنها \_ كيول ادركيسے كى؟ انسان العيون كےمصنف ايك اہم ادر دلچيپ واقعہ بيان كرتے ہيں ، سودہ بنت زہرہ حضرت آمند منی الله عنہا کے والد کرامی حضرت وہب بن عبد مناف کی پچوپهی تخیس اور پیدائش طور پر کاهنه تخیس، وه جب پیدا هوئیس تو ان کارنگ کالا اور آنگھیں نلا تعين عرب الى ب حدسياه كالى بجيول ست ورت من اورانبيس زنده دفنان سے بھي تہیں چکچاتے تھے، عمرو بن نفیل ایک خدا ترس آ دمی تھا، اس حتم کی بچیوں کووہ کودیے لیتا تھا، ز ہرہ بن عبد مناف کی اس نومولود بچی کو بھی اس نے کود لیا، اس بچی کا تام سودہ رکھا گیا، يمي بكي آنے والے وقت ميں قريش مكه كي مشہور ومسلم كا مندسود و بنت زہرہ كہلائي ، اس كى کهانت وقیافه شنای بمیشد درست موتی تقی مکدوالے اس کی زبان سے نکلی موئی بات کو برا وزن دسية عظم ايك روزوه اسيخ قبيلي بنوز بره كى خواتين سيد كين كى دادهم آوًا بيس ديمون توتم می کوئی نذیره لینی خدا کےخوف سے ڈرانے والی ہے؟ یا کوئی کسی نذیر کوجنم دینے والی ٢٠٠٠ چنانچه بنوز بره كى سب خواتين ان كے سامنے آكئيں ،سيده آمند سلام الله عليها كود كيدكر كينيكى: توبيب جوايك نذيركوجنم دين والى ب! بيجونذير موكااس كى بوى شان اورروش بر بان لینی وه واضح اور مانی موکی دلیل والا موگا! حصرت عبدالله کے لئے حصرت عبدالمطلب منى الله عند في سيده آمندمنى الله عنها كارشته بمى شايداى سلتے ما تكا تھا (19)!

نی کی آمدکویل از ونت ظاہر کرنے والے واقعات کوعر فی زبان اور کتب سیرت کی اصطلاح میں" ارباصات" کہتے ہیں ،نورمحد میں ایک طہور قدی کے لئے کافی ارباصات سامنے آئے جوکتب سیرت و تاریخ وغیرہ میں محفوظ ہیں ، مکہ کے اکثر لوگ یا توان ار ہاصات كوتمجه بيس يات تصادرياه وانبيس كوئى ابميت نبيس دية تصيم مراندازه ہے كەقرىش مكه كى كم ازكم تين ستيال البي تعين جنهين ان ار باصات ير يورا يورا يفين تفاءاى لئے بيتيول رسول اكرم ملتى النيام كالجبين ميس بهت زياده خيال ركهته يتهيء اوران كى عظمت وشان كونه صرف مانة تنصے بلكه ميں اگريدكهوں تو مبالغه نه ہوگا كه وه ان كى نبوت پر ايمان بھى لا يچكے تنص نه صرف بيبلكه وه اس عظمت وشان كابر ملاا ظهار بھى كرتے يتھے تمرلوگ يا توسن كرجلتے اور منه پھیر کیتے تھے یا اے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے! ان تین ہستیوں میں سے ایک تو ہیں حضرت سيده آمند منى الله عنها ، دوسر يسيدنا عبد المطلب رضى الله عنه اور تيسرى مستى سيدنا ابوطالب مؤمن قريش يتص!! السيالوكول مين حضرت عبدالله رضي الله عنه تويقيناً شامل بيل محرمين حضرت سيدنا حمزه اورحضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنهم كوبهى ايسے بزرگول میں شامل کر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا! الله تعالیٰ کا اعلان واجب الا ذعان ہے (20)۔ ألله أعلم حيث يَجْعَل بِسَالتَهُ

"الله تعالی خوب جانے ہیں کہ وہ اپنی رسالت کیلئے کسی وفتخب فر مائیں گئے"۔
اور یہ بھی کہ و تقلبک فی المسجدین (21)" الله تعالی وہ ذات ہیں جو یہ بھی دکیے رہے ہیں کہ اے بیارے محبوب مصطفیٰ سائی لیٹی آپ کن کن نیکو کار پا کبازوں میں ختقل ہوتے ہوئے آئیں گئے۔
موتے ہوئے آئیں گئے"۔لیکن جب مرحلہ آیا ظہور قدی کا اور آپ ساٹی لیٹی کے والدین کو کریمین کا تو بات اور بھی کھل کرواضح ہوناتھی! قریبی محافظین تلصین کو علم الیقین ضروری تھا تا کہ دریتیم سیدالا ولین والآخرین ساٹی لیٹی کی خوب دیکھ بھال ہو!!

وائى حليمه رضى الله تعالى عنها كوجب سيده آمند رضى الله تعالى عنها تاكيد فرمار بي تخيس

اوران كى فكرمندى وبيقراري ظاهرتني توبات كومجهنا جابية تعارح عزرت عبدالمطلب رضي الله

عند جب الني جگر گوشے کے متعلق حضرت ابوطالب رضی الله عند کوخصوصی تا کیدی وصیت فرمار ہے تھے تو اس کے پس منظر کو بھی جانا چاہیے بھر جب حضرت ابوطالب رضی الله عند الله الله وحقیدت بھی جھی ڈٹے رہے تھے تو اس میں محض ہاشی غیرت ہی نہیں قوت ایمان اور عقیدت بھی ماتھ دے دی تھی اور جب وادااور پچھا اپنے خوبصورت شعروں میں دریتیم ورسول کر یم منظم الله عند فرمار ہے تھے تو اس میں بھی یہ سب عناصر کار فرما تھے!! ولا دت باسعادت منظم الله عند نے فرمایا تھا (22):

کے بعدا پے بوتے کو پہلی بارد کھ کر حضرت عبدالمطلب رضی الله عند نے فرمایا تھا (22):

المحمد لله الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الارکان المحمد لله الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الارکان قد ساد فی المعہد علی الغلمان اعیدہ من شر ذی شنآن حسی دی شنآن الله دی شنآن المحتی اراہ بالغ البنیان اعیدہ من شر ذی شنآن من حاسد مضطرب العنان

" بین الله تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے بچھے یہ پاکیزہ اعضاء والا بچہ عطا
کیا، وہ جس نے گہوارے میں بچوں پرسرداری کی، میں اسے الله توی و غالب کی
پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ میں اسے جوان دیکھوں، میں اسے ہردشمن کے شر
سے اور بے قابونظر بدوالے حاسد کے شرسے الله تعالی کی پناہ میں دیتا ہوں!"
آنخفرت مطاف میں پائے برس کے نتے کہ بیں کھو گئے، اس موقع پر بیت الله کے
مطاف میں کھڑے ہوکر حضرت عبد المطلب رضی الله عند فی واصطنع عندی یدا
لا هم اد راکبی محمدا ادہ الی واصطنع عندی یدا
الست اللی جعلته لی عضدا لاہم المدهر به فیبعدا
الست اللی جعلته لی عضدا لاہم محمدا

"اے الله! تو میرے شہروار محد مظالی کا کوٹا دے ، انہیں میرے پاس لوٹا دے اور اسے جمع براکی اس اوٹا دے اور اسے جمع براکی احسان شار کر ، تو نے ہی تو انہیں میراسیار ابنایا ہے ، تر ماندا ہے دور

نہ کرے کہ وہ مجھے ہے۔ جدا ہو جائے! اے مولی! تونے ہی تو اسے نام پاک محمد ملٹی آیا مطافر مایا ہے!!"۔

شاعری ہاشم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کے توصرف دوشعری کافی ہیں (23):
و دعوتنی و زعمت أنک ناصحی و لقد صدقت و کنت ثم أمینا
و عوضت دینا لا محالمة أنه من خیر أدبان البریة دینا!!
"تونے جھے دعوت دین دی ہے اور تیرا خیال ہے کہ تو میرا خیر خواہ ہے، بے شک تو
سچا ہے اور اس کے علاوہ المین بھی ہے۔ اور ایک ایسادین لایا ہے جو بلا شہد نیا کے
بہترین دینوں میں سے بہترین دین ہے" کیا ہے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا؟۔
ایک شعران کے لامی قصیدے کا بھی قابل توجہ ہے:
ایک شعران کے لامی قصیدے کا بھی قابل توجہ ہے:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقينا ولا يعزى لقول الأباطل " " لوگ جان محكة بين كه بهار فرزندكويقينانبين جعثلايا جاسكتا اور نداس كی طرف فرندكويقينانبين جعثلايا جاسكتا اور نداس كی طرف فرندگويتينانبين جيئلايا جاسكتا بين!" -

دریتیم رسول اعظم و خاتم سائید آبی کی نصیال بنوز ہرہ کی بات کو کمل کرنے کے لئے اس خوش نصیب اور عظیم القدر قبیلہ قریش کے ان ہزرگوں کا مخترز کر ضرور کی ہے جن کو اللہ تعالی نے شرف محبت نبوت سائید آبی کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بلند مقام اور معتبر نام ہے بھی نواز اتھا، نبی اکرم سائید آبی کے نا نا و بہ بن عبد مناف تو اپنی وختر نیک اختر کی شادی سے قبل بی و نیائے قانی سے رخصت ہو گئے ہے، اس لئے سیدہ آمند رضی الله عنہا کے ولی وسر پرست ان کے چیا و بیب ہے، جس مجلس میں سیدہ کا عقد مبارک حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ سے انجام پایا تھا ای مجلس میں حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ نے و بیب کی بیٹی ہالہ کا رشتہ اس کے لئے کون رد کرتا ہے، چنا نچھا کی مجلس میں عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے انجام پاگیا، گلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے ذبی میں اس یمنی یہودی ماہر صحائف ساور یہ اور دیگر قیافہ عبد المطلب رضی الله عنہ کے ذبین میں اس یمنی یہودی ماہر صحائف ساور یہ اور دیگر قیافہ میں اس کا معتبد کے ذبین میں اس یمنی یہودی ماہر صحائف ساور یہ وردیگر قیافہ میں اس کے دبین میں اس کی میں میں کی میں کی میں کی کیا تھا کہ کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کو کو کی کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو

شناسول کی پیشین گوئی ابھی تک تازہ تھی ،اس لئے اس خیال سے کہ آنے والارسول ہائی پوتا انہیں تو بیٹا ہی ہوجائے تا ہم قدرت خانوادہ عبد المطلب رضی الله عنہ پر بہت مہر بان تھی کہ سیدہ آمندرضی الله عنہا کے ہاں رحمۃ للعالمین جیسے لال سٹٹیڈیٹیٹر پیدا ہوئے ، تو حضرت ہالہ کے بطن مبارک سے رسول سٹٹیڈیٹیٹر کے محافظ اور اسلام کے پہلے سپہ سالار آپ سٹٹیڈیٹر کے مہریان بچا اور رضا تی بھائی سیدنا شیر خدا اور رسول حمزہ بن عبد المطلب رضی الله عنہ بیدا ہوئے ، ای طرح حضرت تمزہ رضی الله عنہ بیدا ہوئے ، ای طرح حضرت تمزہ رضی الله عنہ اور نی اگرم سٹٹیڈیٹر کے تنعیال بنوز ہرہ کو دوظیم نواسول کے شیل عظمت وشہرت عطافر مادی گئی! بنوز ہرہ کی دو چچاز او بہنوں (ہالہ اور آمنہ رضی الله عنہ اور محمد شاور نی ایک ایک خاط سے رضا می ماوک کا شرف رضی الله عنہ اور محمد شاور بنوز ہرہ کے دونواسے آپس میں ایک دوسر بھی حاصل ہو گیا اور بنو ہاشم کے دوفرز نداور بنوز ہرہ کے دونواسے آپس میں ایک دوسر بھی حاصل ہو گیا اور بنواہشم کے دوفرز نداور بنوز ہرہ کے دونواسے آپس میں ایک دوسر کے لئے بچا بھی باور خالہ زاد بھائی بھی بن گئے!

اسلام کے ایک عظیم سید سالار فاتح شام حضرت سعد بن ابی وقاص بن و به بن عبد مناف بن زبرہ بن کلاب بن مرہ کا تعلق بھی بنوز برہ سے ہے۔ حضرت بخر ہوضی الله عنہ شر خدا اور رسول سی ایک بنی والدہ ما جدہ حضرت آ منداور حضرت بالد بنت و بہیب حضرت سعد رضی الله عنہ کی بچو بھی النہ عنہ کی بچو بھی اللہ عنہ کی بچو بھی اللہ عنہ کی بچو بھی اللہ عنہ کی بچو بھی اسلامی میں اللہ عنہ کی بھی بھی تھیں اس میں اللہ عنہ کی سی اللہ عنہ کی بھی بھی تھیں اس میں اللہ عنہ کی سی کو بھی بھی تھیں اس میں اللہ عنہ کی سی اللہ عنہ کی بھی بھی تھیں اس میں اللہ عنہ کی سی اللہ عنہ کی بھی بھی تھیں اس کے حضرت من اللہ عنہ کی بھی بھی تھی ہوئی اللہ عنہ رہی رشتہ دار مخمر بے ابلکہ دینی بھائی ہونے کے علاوہ رشتے کے بھائی بھی ہوئی! واداور قر بھی رشتہ دار مخمر بی بلکہ دینی بھائی ہونے کے علاوہ رشتے کے بھائی بھی ہوئی! ورد میں اللہ عنہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو زمرہ سے ہم بی میدار حمٰن بن ہوف رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو فرم سے ہم بی میدار حمٰن بن ہوف رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو میں بہت غریب سے مگر رسول اکرم میں اللہ عنہ کی ایک رہے کے دھنرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نا بی می میدار حمٰن بن ہوف سے ایکا ہوئے کے دھنرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نا بی می شار ہونے گئے ہے۔ دھنرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نا بی می میدار حمٰن بن ہوف

رضی الله تعالی عند بھی اس کے رکن تھے! بنوز ہرہ کی ان عظیم ہستیوں میں جنہیں اسلام کے طفیل عظمت وشہرت نصیب ہوئی ان میں پہلی صدی ججری کے جلیل القدر فقیہ اور محدث حضرت ابو بکر محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا تعلق بھی اس قبیلے ہے ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ابن شہاب زہری اپنے وقت کے امام الحدیث ثنار ہوتے تھے۔

## اطبيب الآباء حضرت عبدالله رضي الله عنه

فریش مکه کے سرکردہ رہنمااور بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب کے فرزندار جمند حضرت عبدالله رضى الله عنه، والدّكرامي سيدنا محمصطفي من ليناتي بلا شبداطيب واطهرالآباء اوربنو باشم کے پاک طینت ،معصوم مرخوبصورت ترین نوجوان تھے، ظاہری حسن و رعنائی اور باطنی محاسن واخلاق میں خاندان قریش کیا بوری وادی بطحا میں کوئی بھی ان کا ٹانی نہ تھا، دھیمی طبیعت، پرسکون ادر خاموش مکرنشگفته مزاج ، پروقار اور مرکارم اخلاق کی مجسم تصویر ہتھے! یہ جوان معصوم ورعنا ایک الیی بستی کے والد گرامی بننے والے تھے جس بستی نے اپنے مکارم اخلاق اورمحاس اعمال کی رونق ورعنائی سے رخ آ دمیت کوسجانا تھا،جس نے دنیا کونلم ودائش سے روشن کرنا تھا، وہ جوانسانیت کی عزت ووقار، احترام وآزادی اور دونوں جہانوں کی خوشی وكامياني كابيغام اولين وآخرين في كرمبعوث مونے والے ستھ، سافيديتيم! واي جواول النبيين خلقا و آخوهم بعثا" تخليق كاظ سےسب سے بہلے نى اور بعثت كاظ ے آخری نی ' منص تضاوقدر کی ربانی مجلس ازل میں تمام ارواح انبیاء سے انہی پر ایمان لانے اپنامنصب نبوت ختم کر کے انہی کا اتباع کرنے اور ان کی نصرت کا عہد و پیان لیا گیا تفا پھراسراء ومعراج كے موقع برحن اقصى ميں ارواح انبياء في مصطفيٰ ما فياليا كى ہى امامت وقیادت میں نماز ادا کر کے اس عہد و پیان کو ملی طور پر نہھا بھی دیا! اب سید نامسے بن مریم تشريف لأتيس ياسيدناموى بن عمران عليها السلام آجاكيس توسب كوشر يعت مصطفى ما فياليهم ك بيروى كرنا باوراس ساول النبيين خلقا اورآخرهم بعثا كافتم نبوت يربحى كوئى حرف نبيس آئے گا، چنانچہ بھی عبداللہ بن عبدالمطلب سیدہ آمنہ بنت وہب رمنی الله عنہا کے سرکے تاج بين اوروه رب ذوالجلال كواست عزيز ومحبوب سنے كه عين عنوان شباب ميں ہى اس ف اليس اسية جوار رحمت من بلاليا تعا(1)! کتب تاریخ وسیرت میں بیان ہوا ہے کہ سردار بنو ہاشم حضرت عبدالمطلب نے جار شادیاں کی تھیں جن سے دس (بارہ یا تیرہ؟) بیٹے اور چھ بیٹیاں بیدا ہو کی تھیں ،ان کے سب ے بڑے بئے حارث کی والدہ کا نام صفیہ یاسمراء بنت جندب تھاجو قبیلہ بنوعامر بن صعصعہ ہے تھیں دوسرے بیٹے ابولہب (عبدالعزی) کی مال کا نام کبنی بنت ہاجرتھا اوروہ بوخزاعہ ہے تھیں جب کہ حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر رضی الله عنہم کی والدہ ماجده كانام فاطمه بنت عمرو ہے اور وہ قریش کے معتبر قبیلہ بنو یقظہ بن مرہ سے تھیں،حضرت صفیدرضی الله عنها کے سواتمام بیٹیاں ان کے بطن سے تھیں ،مقوم ، جل اور شیر خدا ورسول حضرت جمزه رضى الله عنه اورحضرت صفيه رضى الله عنهاكى والده ما جده بإله بنت وبهيب يخيس جو قبیلہ بنوز ہرہ سے ہیں اور ام مصطفیٰ سافی اللہ اللہ اللہ علیہا کی چیازاد بہن ہیں، حضرت عباس اورضرار رضى الله عنهماكي والده ماجده كانام نتيله بنت جناب ہے جو بنونمر بن قاسط يحقيس ،حضرت عبدالله رضى الله عنه كى ايك جروال بهن بحى تقيس جن كا نام ام تكيم البيضاء تفاجوسيدنا عثان غني رضى الله عنه كي ناني تقيس حصرت عثان كي والده اروى بنت كريز انبى الم تحكيم البيضاء كى بيئ تفيس\_

یبال پر قابل توجہ یہ بات ہے کہ ہمارے سیرت نگار، تذکرہ نگار اور مؤرضین اکثر و
ہیشتر ۔الا ماشاء الله ،آئکھیں بندکر کے اپنے سے پہلے وائوں کی عبارات واقوال کو بڑی بے
ہیازی سے اور انتہائی لا پروائی سے کھی پڑکھی مار نے کے انداز بی من وعن اور بغیرنام لیے یا
حوالہ دینے نقل کرتے چلے جانے کی آسان ڈگر کو پسند کرتے رہے ہیں! جگائی کرنے کا یہ
رویہ آسان و آرام دہ تو ہے گرگی ایک قباحتوں کا حامل بھی ہے، مشلا کسی پہلے والے نے
حضرت عبد المطلب کی نذر کے نتیج میں حضرت عبد الله کوقربان کرنے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی
یہ کھودیا کہ " حضرت عبد الله اپنے والد کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیاوہ پیارے
سیمی کھودیا کہ " حضرت عبد الله اپنے والد کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیاوہ پیارے
سیمی کھودیا کہ " حضرت عبد الله اپنے والد کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیاوہ پیار سے
میشی نظرت عبد الله عنرت عبد الله عنرت عبد الله
رضی الله عنر تنجارت کے سلسلے میں مگئے تو بیٹر ب میں بھار پڑ گئے پھر فوت ہوکر وہیں وفن کر

دیے گئے اب کی ایک نے لکھ دیا کہ حضرت عبدالله اپ اخوال بین نھیال بنوعدی بن نجار کے ہاں جاکرفوت ہو گئے اور تابغہ کی حو یلی میں فن کردیئے گئے تھے اب کیا تھاسب نے بنو عدی بن نجار کو حضرت عبدالله کے نظیال بنا دیا ، ای طرح حضرت آمنہ کے آخری سفریٹر ب کا ذکر آیا تو ابن اسحاق اور اور پھراس کے تنبع میں ابن ہشام نے بھی لکھ دیا کہ (2):

کاذکر آیا تو ابن اسحاق اور اور پھراس کے تنبع میں ابن ہشام نے بھی لکھ دیا کہ (2):

کانت قد قدمت به (صلی الله علیه وسلم) علی احواله من

بني عدى بن النجار تزيره اياهم.

" بعن حضرت آمندانہیں بیڑب میں ان کے نصیال بنوعدی بن نجار کے ہاں ان سے ملوانے لائی تعین '۔ سے ملوانے لائی تعین''۔

بعد میں آنے والوں نے کھی پر کھی مارنا شروع کر دی کہ والدہ ماجدہ رسول اکرم میں آئے والوں نے معنی پر کھی مارنا شروع کر دی کہ والدہ ما والانکہ بیٹر ب کے بنو میں نخیال سے ملانے بیٹر ب لے کرآئی تخییں حالانکہ بیٹر ب کے بنو عدی بن نجار نہ تو حضرت عبداللہ کے نخیال تنے اور نہ رسول اکرم میں آئے کے نخیال تنے بلکہ وہ تو عمروالعلا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے نخیال تنے جواس آخری سفر بیٹر ب میں اپنی بہو اور ہوتے کے ہمراہ تنے۔

حفرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کے سلسے بی ہمارے ان جگالی پند
مصنفین سے بیتسامح بھی ہوا ہے کہ انہوں نے حفرت عبدالله کواپنے والدگرای کے سب
سے محبوب اور سب سے چھوٹے بیٹے بنادیا ہے حالا نکہ بھی حفرات یہ بھی لکھتے ہیں کہ قربانی
کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جب بنوز ہرہ بی حفرت عبدالله کی شادی ہوئی تواسی دن
اورای مجل میں حفرت عبدالمطلب کا نکاح بھی حفرت بالہ بنت و ہیب سے ہوا جو حفرت
مزہ شیر خدا درسول اور مقوم جبل اور حفرت مغیدرضی الله عنها کی والدہ تھیں تو بیسب بعائی
مراس عبدالله سے چھوٹے تھے ،اس کے علاوہ حفرت عباس رضی الله عنه اوران کے
بہن حفرت عبدالله سے چھوٹے بعد مرت عباس آتا سائی بائیلم سے صرف تین سال بوے
بھائی ضرار بھی بعد بھی پیدا ہوئے ،حضرت عباس آتا سائی بائیلم سے صرف تین سال بوے
شعے مراس کے بعد بھی پیدا ہوئے ،حضرت عباس آتا سائی بیشتر یہی الفاظ دہراتے محرح تی

که دسویں صدی ہجری کے فاضل محدث ،سیرت نگاراورسبل الہدی والرشاد کے مصنف امام محمد بن یوسف صالحی شامی بھی یہی لکھ سکتے کہ (3):

وكان عبدالله بن عبدالمطلب أصغر بن أبيه وأحبهم اليه و المنطب مع الله المعلب مع و المعلب معلم و المعلب المعلب معلم و المعلب المعلب معلم و المعلب معلم و المعلب المعلم و ال

حالانکہ چمٹی صدی ہجری کے اندلس کے نابیناسیرت نگار اور شارح سیرت این ہشام املی میں نام سیلی ایک والدہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بلکہ یہ بھی وضاحت کر گئے تھے کہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے بارہ یا تیرہ تھے (4)۔

امام المؤرخین ابوجعفر طبری اور پھران کے تبع میں صاحب الکامل فی البّاریخ حافظ ابن الاثیر اور علامہ ابن خلدون بھی اس رو میں بہہ مجئے ، صاحب البدایة والنہایة ابن کثیر بھی حضرت عبدالله رضی الله عنہ کو ہی جفرت عبدالمطلب کے سب سے محبوب اور سب سے مجبوب اور سب سے مجبوب اور سب سے مجبوب ابن اسحاق نے اور پھر اس کے تبع میں ابن ہشام نے بھی صرف اتنا لکھا تھا کہ حضرت عبدالله این والدکی محبوب ترین اولا دیتھے (5)۔

اس بہودی اہل کماب نے حضرت عبدالمطلب کے نتھنے و کیھنے کی اجازت مانگی اور و کھے کر بتایا تھا کہ آپ کی نسل میں کوئی ہستی شرف نبوت ورسالت کے ساتھ ساتھ منصب حكرانى سے بھى نوازى جانے والى ہے، يہ جان كركہ دادى فاران كے بنو ہاشم سے ان كاتعلق ہے انہیں بتایا کہ بنوز ہرہ اور بنو ہاشم کے اجتماع وامتزاج سے بیمقصد آسانی سے حاصل ہو جائے گا، غالبًا اس وقت حصرت عبدالله بن عبدالمطلب ابھی ببدائبیں ہوئے تھے اس لئے نور نبوت محمدی کی جھلک حضرت عبدالمطلب کے چبرے مہرے سے عیال تھی (6)، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس واقعہ کو بھول بھی مھتے ہوں ، مگر ان کے مبارک ہاتھوں سے جاہ زمزم کا ازمرنو دریافت ہونا اور پھروس بیوں کی تعداد کمل ہونے پرحضرت عبداللہ کی قربانی کے بدلے سواد نٹول کا فدریے قبول ہونا ایسے واقعات تھے جن سے حضرت عبدالمطلب کے فرزند عبدالله كااساعيل ذبح الله عليه السلام سي كمرى مماثلث ركهنا بهى عيال موچكاتها ، موسكتاب البیں عبداللہ کے ذبیح بن جانے کے بعدوہ مینی یہودی اور اس کی باتیں یاد آئی ہول اور اندازہ ہوا ہو کہ شاید تاریخ اینے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے، اس لئے وہ نذر پوری كرنے ادرائيے فرزند كے'' ذريح'' قراريانے كے بعدائيے بيے كو بنوز ہرہ كى نيك ياك دو شیزہ حضرت آمندسلام الله علیہا ہے بیائے لے محتے تا کہ اس رشنہ از دواج ہے ایک خواب حقیقت میں بدل جائے ان کابیا قدام کہای دن ای مجلس میں اپنا نکاح حضرت ہالہ بنت وہیب سے ازراہ احتیاط کرا دیا کہ بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کے دوجوڑوں کے رشتہ از دواج سے مینی قیافہ شناس کی پیشین کوئی کے حقیت کاروپ دھارنے کے امکانات مزیدروش ہو جائیں مے۔واقعاتی شہادات اس خیال کی تائید کرتی ہیں، چنانجے حصرت عبداللہ کے ہاں در يتيم ما المنظم الم يدائش يرحصرت عبدالمطلب كاب حدخوش مونا، اين مونهار يوت كانام " محد ما في النام المعنا اور لوكول كابيتمره كرناكه عبدالله اين باب عبدالمطلب برسبقت ك منے ہیں اور پھرائے بینے کا نام محمہ یا احمد کھنے کے بجائے " حمزہ "رکھنا بھی معنی خیز ہے (7)!! يهال مد باكت بمى قابل توجد ب كدوالد مراى سيدنا مصطفى من ياك ميال الكرمتي ، ياك

طینت اور ہر شم کی اخلاقی آلائشوں ہے پاک نوجوان تنے بلکہ واقعاتی شہادت ہے ہے کہ قدرت ربانی ان کی سیرت و کردار کی محافظ رہی ، چنانچہ ورقد بن نوفل کی مہن ام قال اینے بھائی سے نبی منتظر کی علامات کے متعلق کتاب مقدس اور صحف ساوید میں جو پھھ آیا تھا سکھ چى تھيں اور جا ہ زمزم كى از سرنو دريافت اور حصرت عبدالمطلب كى نذروقر بانى (جس ميں سو اونٹ فی سبیل الله ذرج کر کے خلق خدا کے لئے جھوڑ دیئے بھے جو جا ہے لیے اور جو جا ہے کھائے، بیدا بیک ایسا واقعہ تھا جس کی وادی بطحا میں ایک دھوم میج جانامعمول کی بات تھی) ہے آگا ہی کے علاوہ اس غرۃ النور (نور کا نشان ) کو بھی پہنچانی تھیں جو آبائے مصطفیٰ سلنَّهُ أَيْهِم كم مقدس چرول يرچمكتا دمكتا صرف ابل نظركو دكھائى ديتا تھا، اس لئے ام قال كو حضرت عبدالله کی بیشانی پر ده غرة النور د کھائی دیا تو نبی منتظر کی ماں بیننے کی تمنا میں حضرت عبدالله رضی الله عنه کووقتی نکاح کی التجا کے ساتھ ساتھ رواج کے برعکس ایک سواونٹ اپنی طرف سے کو یا بطور حق مہر کی پیشکش بھی کی محر حضرت عبداللہ نے اسے بظاہر دو وجوہ سے قبول نه کیا ، ایک تو والد کی معیت میں ایک معزز کھرانے میں شادی کے لئے جانے کی وجہ ے یہ جسارت اینے والد گرامی کی شان میں گنتاخی تصور کی جوان کے حسن اخلاق وبلندی كرداركى كملى شہادت ہے، دوسرے انبول نے نكاح وقى كى اس صورت كوشر فائے عرب کے ہاں تا قابل قبول بلکہ حرام تصور کیا (8)۔

لیکن قدرت ربانی بیشهادت محفوظ کرواری تھی کدارشاد نبوی کے مطابق مصطفیٰ سائی آیکی کے تمام آباء اور امہات سفاح (شہوت رانی ونطفہ پاشی (Farnication) سے پاک تھیں اور آپ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں منظل ہوتے رہے تھے اور قدرت ربانی کا نظام خاص ان کے تحفظ اور عصمت کا بندوبت کرتا رہا تھا، حضرت عیدالله اور حضرت کا نظام خاص ان کے تحفظ اور عصمت کا بندوبت کرتا رہا تھا، حضرت عیدالله اور حضرت آمندسلام الله علیما کا پاکیزہ ملاپ اور ام قال کوانکاری جواب دینائی طہارت و پاکیزگی کی روثن دلیل ہے! شادی کے بعد بدد کھنے کے لئے کہ ام قال محض سفاح کے لئے وعوت دے رہی تھی یا واقعی ان کی رفیقہ حیات بنے کی آرز ومند تھی چنانچے حضرت عیدالله شادی کے دعوت دے رہی تھی یا واقعی ان کی رفیقہ حیات بنے کی آرز ومند تھی چنانچے حضرت عیدالله شادی کے دعوت

لواز مات سے فراغت کے بعداس کے پاس مکے کہ اگر وہ رفافت زندگی کی پختہ آرز ورکھتی ہے تو دوسری شادی عربول بیں سرغوب و مروج تھی مگر ام قال کو ان کے چرہ پر وہ غرہ نور مصطفوی نظر نہ آیا تو صاف انکار کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جوعر بی زبان کی ضرب الامثال میں شامل ہے کہ کان ذلک مو ہ و فاما الیوم فلا ''لینی بیتو ایک دفعہ کی بات ہے مگر ابتونہیں (9)!!'۔

لیکن سب سے اہم بات رہے کہ حضرت عبداللہ جنہیں'' ذبتے اللہ'' ہونے کا شرف حاصل ہے، ایپ والد کے مسلک حنیفیت پر کاربند ہتے اور عہد جابلی کی تمام قباحتوں اور آلائٹوں سے پاک ہتے، سیرت نگار علی حلی کھتے ہیں (10)۔

وکان عبدالمطلب یامر اولاده بترک الظلم والبغی ویحثهم علی مکارم الاحلاق وینهاهم عن دنینات الامور "که حضرت عبدالمطلب این بیول کوظم و سرکتی ترک کرنے کا حکم دیتے بلند اخلاقی پرابھارتے اور گھٹیا باتوں ہے منع کرتے ہیں۔

ان تمام بہن محائیوں میں معرست عبدالله رمنی الله عندخوش تعیب ترین بلکہ محبوب ترین قرز تدعیدالمطلب میں مالله عند منے ، ایک تو ان کا نام سب سے زیادہ مہارک اور الله کزد کیک پندیده ترین نام ہے، دوسرے وہ اپنے باپ کے پیارے اور لا ڈلے بیٹے سے، تیسرے آئیں سیدنا اساعیل بن ابراہیم علیما السلام کی طرح ذبئ کا لقب پانے کا شرف حاصل ہوا، چو تھے اور سب سے بڑھ کریہ کہ وہ سید ولد آ دم رسول اعظم و آخر مصطفیٰ سائیڈیڈی کے والدگرای ہونے کا فخر رکھتے تھے، پانچواں زمیاز آئیں یہ عطا ہوا کہ وہ نہ صرف اولا و عبد المطلب رضی الله عنہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے بلکہ اپنے وقت کے تمام قریش نوجوانوں میں ان کا ہم پلہ کوئی نہ تھا، ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ قریش کی دوشیزا کی ان کی شریکہ حیات بنے کی آرز و گوکرتی تھیں، ان کے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے تمام ایل مکہ خوش تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، یہ حسن و جمال کی رعنائی اور اخلاق و کردار کی یہ اہل مکہ خوش تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، یہ حسن و جمال کی رعنائی اور اخلاق و کردار کی یہ شہرت در اصل ایک عظیم ترین ہستی کی بشارت تھی اور رسول اعظم و خاتم سائی نیج ہے کو در نبوت کی رونقیں تھیں، علام علی علی صاحب سیرت حلیہ فرماتے ہیں (12):

''عبدالمطلب رضی الله عنہ کے بیٹے عبدالله قریش میں حسن و جمال بھکل وصورت اور این الله علی اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور این تھے ، رسول اکرم ساٹی آیٹی کا تور ان کے چبرے پرصاف دکھائی دیتا تھا، ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے تمام تو جوانوں میں سب سے زیادہ حسین وخوبصورت نو جوان مانے جاتے تھے ، بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزد یک حضرت عبدالله رضی الله عندا پنج باپ کی تمام اولا دھیں ہر لحاظ ہے سب سے زیادہ کی رہنمائی فرمائی اور امن اور سب سے زیادہ پہند یدہ اور مجبوب تھے ، الله تعالی نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنا اس خوش نصیب بیٹے کا نام نامی' عبدالله'' (الله کا بندہ وعبادت گزار) ڈھا کیونکہ صدیت نبوی خوش نصیب بیٹے کا نام نامی' عبدالله'' (الله کا بندہ وعبادت گزار) ڈھا کیونکہ صدیت نبوی ہے کہ الله جل شافہ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ و محبوب نام '' عبدالله'' اور عبدالله بن عب

لقب سے مشہور ہوئے ،ان کے والد حضرت عبد المطلب رضی الله عند نذر مانی تھی چنانچہ مراد پوری ہونے پرعبد الله عند کوالله تعالی کی راہ میں قربان کرتا جا ہا، حضرت اساعیل کا فدید ایک مینڈ ها محرحضرت عبد الله کا فدید سواونٹ قرار پائے تھے (13)!

ال من من میں دوروایات ہیں، ایک بیکہ چاہ زمزم کو دوبارہ کھود کر استعال کرنے کے قابل بنانے کے لئے حضرت عبد المطلب رضی الله عند نے جب کام شروع کیا تو یہ نذر مانی مختی کہ کامیابی کی صورت میں وہ اپنے محبوب ترین فرزند کی قربانی دیں گے اور غالبًا بہی درست ہے، دوسری روایت یہ بھی ہے کہ عدی بن نوفل بن عبد مناف نے عبد المطلب رضی الله عنہ کو قابل الله عنہ کو قابل الله عنہ کی طعنہ دیا تو انہوں نے یہ منت مانی کہ جب الله تعالی انہیں دی بینے عطافر مائے گا تو ان میں سے ایک کو خانہ کعبہ میں فی سبیل الله قربان کروں گا!

جب سردارعبدالمطلب كى مراد بورى ہوگئى اور حضرت اساعيل عليه السلام اوران كى والدہ ماجدہ كى غير فانى يادگاركو بجرے دريا فت كر كے انہوں نے چاہ زمزم كولوگوں كے استعال كے قابل بنا ديا تو اب وقت آيا كہ سنت ابرا بيم ظيل الله اور اساعيل ذريح الله عليما السلام كو بھى د جرايا جائے، چنا نچہ قرعہ فال حضرت عبدالله كے نام فكلا اس لئے حضرت عبدالله منى الله عندصفا ومروہ كى درميانى جگہ پر نہيں لٹا كرذ كر نے لگے تو حضرت عبدالله رضى الله عند كن نميال اور ان كے بھائى آثرے آئے، پھرايك كا بهند كے مشور كے عبدالله رضى الله عند كے نميال اور ان كے بھائى آثرے آئے، پھرايك كا بهند كے مشور كے سے سواونوں كا فديداداكر تا قرار پايا اور يوں عبدالله رضى الله عند بھى حضرت اساعيل عليہ السلام كى طرح " ذريح الله "كے لقب سے سرفراز ہوتے (14)!

علامہ ابن حزم ظاہری نے ''جمہر ۃ انساب العرب'' میں حضرت عبدالله رضی الله عنه کے سلسلہ نسب اور اولا دکی بات کرتے ہوئے بڑے جامع اور خوبصورت اسلوب میں ان کا اور ان کا اتعارف چیش کیا ہے ، قرماتے ہیں (15)!

و بنے ہے حیداللہ بن حیدالمطلب بن ہاشم بن حید مناف کا نسب نامہ: عیداللہ بن حید مناف کا نسب نامہ: عیداللہ بن حیداللہ بن حیداللہ بن حیداللہ بن حیداللہ بن حیداللہ بن جواولاد آدم کے مردار ہیں، اللہ نتعالی نے جن

وانس پران کی اطاعت فرض کر دی ہے، آئیس اپنا خلیل دکریم بنالیا ہے، ان پر نبیوں اور رسولوں کا اختیام ہوا اور ان کی امت پر امتوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پر مجزات عطافر مائے جیسے: شق القمر، پانی کا چشمہ نکالتا ، تعوزی کی خوراک بہت سے لوگوں کے لئے کافی ہوجانا، وغیرہ صحیح عزت وشرف اس کے لئے ہے جوان کی اطاعت کرے اور پیرو ہے ، آپ میں ہوجانا، وغیرہ محیح عزت وشرف اس کے لئے ہے جوان کی اطاعت کرے اور پیرو ہے ، آپ میں ہوجانا، کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اور کوئی اولا دئیس ہوئی''۔

قريش كے تبارتی قافلے يمن جايا كرتے تھے، حضرت عبد المطلب رضى الله عنداب ونت کے تظیم اور کامیاب تاجر تھے، اور لین دین میں امانت ودیانت اور قابل اعتاد اصول تجارت کے باعث شام فلسطین کےعلاوہ یمن میں بھی بڑی عزت ووقار کے مالک قریشی تاجر مجھے جاتے تھے، ہر جگہ ان کے واقف حال اور بااعماد دوست تھے، ایک دفعہ یمن میں ایک دوست کے ہال مقیم منے کہ اتفاق ہے ایک قیافہ شناس اور ماہرتورات یہودی عالم سے ملاقات ہوگئ،اس نے نے بہ بتایا کہ ہمارے ہاں بدرازاب عام ہوگیا ہے کہ آنے والانبی بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کے ہاں جنم لینے والے والدین سے ہوگا، اس لئے اگر آپ بنوز ہرہ میں شادی کرلیں تو ہوسکتا ہے آپ ان کے والدین میں سے ہول جن کے حصے میں بیسعادت آنے والی ہے،عبدالمطلب رضی الله عنه كو واليس آنے كے بعد بيد خيال ندر ما اور وہ يوميد مشاغل میں تھےرہے، تاہم وہ ایک طرف تو اہل کتاب کے احبار وربیان کی باتنی بکثرت سنتے رہے اور دوسرے کا بنول اور قیافہ شناسول کے اندازے بھی ان کے علم میں آتے رہے تحمر جا ه زمزم کی کھدائی کا تھن مرحلہ رکاوٹ بنار ہااور دوسری جانب وہ اپنی نذر پوری کرنے اور مستعنل کے متعلق خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے رہے(16)!

معلوم ایسے ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی الله عنہا اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی یادکو زندہ کرنے اور پھرا ہے محبوب ترین فرزند حضرت عبد الله رضی الله عنہ کی قربانی پیش کرنے کے مرحلے سے کامیاب اور سرخ رو ہونے کے بعد انہیں میہ احساس ہوا ہوگا کہ ان کا بیٹا عبد الله رضی الله عنہ بڑا سعادت مند اور عظیم الثان مستنقبل کا مالک ہے جسے" ذیج الله"

مونے كا شرف حاصل موكيا ہے اور انہوں نے حصرت اساعيل بن ابراجيم خليل الله عليه السلام کی سنت کواز سرنوزندہ کر دیا ہے، ہوسکتا ہے کہ بتانے والوں کی پیشین کوئیاں بنوہاشم اور بنوز ہرہ کے ملاپ کے متعلق درست ہوں اور نبی منتظر کا ظہور ای طرح مقدر ہو، بنوز ہرہ کے دوسر کردہ رہنما آپس میں سکے بھائی بھی ہے، ان میں سے بوے کا نام وہب اور جيو فے كانام وہيب تھا اور وہب حضرت عبدالمطلب رضى الله عند كے دوست ، ساتھى اور شريك سنرجمي تنص ، تاريخ ك اوراق (17) ميں بدبات محفوظ ہے كدعبد المطلب بن ہاشم بن عبدمتاف بن قصی بن کلاب بن مره اوروبب بن عبدمناف بن زهره بن کلاب بن مره ایک روز دونوں قریش کے ایک نمائندہ وفد کے ساتھ شاہ یمن سیف بن ذی بیزن کے دربار میں استضموجود يتصاس شابى دربار مسبحي نبي منتظر كاذكر بهوا تقاادر شاه يمن ني آنے والے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا، بیسب کچے حضرت عبد المطلب رضی الله عند کو یا د تھا اور اس بى منظر مى و دا ينے جينے حضرت عبدالله كے لئے حضرت آمنه كارشته ما تكنے مئے تھے۔ وبهب فوت ہو چکے متے ممروہ بیب زندہ متھ، وہیب کی بیٹی ہالہ اور وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ رمنی الله تعالی عنها ایک ساتھ وہب کے کمر پرورش پاتی رہی تعیس۔ یوں حضرت عبدالمطلب رمنى الله عندابين دوست اورسائقي وبهب بن عبد مناف اوران كي دختر نيك اختر آمنه رصى الله تعالى عنهاس بخوبى واقف تصاور جانة تفكره وكتني نيك اسعادت منداور ياك دامن و شیزه بیں! ای نذر کے مرحلے سے المجی طرح سرخ روہوکر نکلنے کے بعد اور ان کے فرزند ارجمند معترت عبدالله منى الله عندك و في و قراريان كي بعدس دارعبد المطلب منى الله عنداس يقين كوين محصح متصرك ابيابنو باشم كامعصوم ورعنا نوجوان كوكى معمولي قريش باهي مبیں ہے، کیوں نداس مینی یہودی ماہرتورات و قیافدشناس کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے البيس آمند من الله تعالى عنها كے ساتھ رشته از دواج می مسلک كرديا جائے!

کتب سیرت وتراجم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معنرت عبدالله رضی الله عنہ کے بدلے موادنوں کا فدید ہورا ہوتا ہے کہ معنرت عبدالله رمنی الله عندا ہے بیٹے کو ساتھ

لے کروہب زہری کے گھر گئے تھاور باپ کا بیٹے کوبطور نذرذئ کرنے کاعزم اور بیٹے کے خوال کا اضطراب اور بھائیوں کی بے قراری کوئی معمولی واقعات نہ تھے جو کہ کے گل کوچوں میں گونئی نہ رہے ہوں! پھرائیک کا ہندگا یہ مشورہ کہ بیٹے کے بدلے اونٹ ذرئے کیے جائیں، پھر قرعہ اندازی میں اونوں کا دس سے سوتک جا پہنچنا اور سو پہنچ کر تین مرتبہ قرعہ فال کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بجائے ان سواونوں کے نام پر نگلنا اور پھر سب سے بوٹھ کو کہ میں ان سواونوں کا ذرئے ہونا اور گوشت کا لوگوں میں تقسیم ہونا بھی کوئی معمولی بروہ کر کہ کر مہ میں ان سواونوں کا ذرئے ہونا اور گوشت کا لوگوں میں تقسیم ہونا بھی کوئی معمولی واقعات نہ تھے، کم مکہ میں موجود صحف ساویہ کے ماہر جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ جہاں حضرت عبداللہ وضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ وضی اللہ عنہ کے اس واقعات مواز نہ سید نا ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اساعیل ذیخ اللہ علیہ السلام کے واقعات سے کرر ہے ہوں گے دہاں انہیں بنوہا شم کے نوجوان معصوم ورعنا کی عظمت وابمیت کا اندازہ بھی یقینا ہوگیا ہوگا!

عرب جاہلیت کی رسوم بدیس سے نکاح کی اقسام بھی ہیں، نکاح کی ایک صورت انتخاذ اخدان لیعنی یار بنانا بھی تھا، نکاح کی ایک صورت ہے بھی تھی کہ عورت کی مردکو وقتی نکاح کی اجازت بھی دے دیتی تھی اوراس با ہمی رضا مندی سے ایک تیم کاعقد نکاح ہوجا تا تھا اور مرد اور عورت ایک ساتھ رہ سکتے تھے، شریف لوگ نکاح کی اس صورت کو حرام قرار دیتے تھے گر کے لوگ اے بھی گوارا کر لیتے تھے اوراس تعلق یا دعوت تعلقات کونسل کئی کے لئے جواز ل جاتا تھا، یوں لگتا ہے کہ میر کا بمن را ب اور قیاف فہ شاس وغیرہ جونو ر نبوت محمدی میں انہا تھا، یوں لگتا ہے کہ میر کا بمن، را ب اور قیاف شاس وغیرہ جونو ر نبوت محمدی میں انہا تھا، کی کے لئے تھے اسے معاذ الله لوث کا مال تصور کرتے تھے جو جائز و نا جائز ہر طریقے سے شقل ہوسکتا تھا، آئیں کیا معلوم تھا کہ اس فور مقدس کا تحفظ اور عصمت وصیانت کا فرنظام خداوندی از ل سے ابد تک طے جو چکا تھا اور اس فور مقدس نے قواصلاب طاہرہ سے اردام طاہرہ میں شقل ہونا تھا لیکن ''قسمت آن مائی'' میں کیا حرج ہے! علام علی طبی صاحب ارحام طاہرہ میں شقل ہونا تھا لیکن ''قسمت آن مائی'' میں کیا حرج ہے! علام علی طبی صاحب سے سو حالے بیان یہاں تو جو کا تھا اور اس فور مقدس نے اور اسلاب طاہرہ سے سیرت صلیہ کیا ہے بیان یہاں تو جو کا میں تھو جو بھی جیں:

''جیسا کہ بیان ہو چکا ہے حضرت عبداللہ قریش میں سے سب سے زیادہ حسین وجمیل نو جوان تھے، نور نبوت محمد کی سلٹیڈ لیٹم ان کے چبرے سے یوں چکتا تھا جیسے کوئی روش ستارہ ہو، ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نو جوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں اور سب ان پر جان دیتی تھیں، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعنہ اور حضرت آمنہ کوئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخروم ، بنوعبر تمس اور بنوعبر مناف میں کوئی ہو، ہرایک اس نم میں دوشیزہ اللہ عنہ کہ ہو، ہرایک اس نم سے میں دوشیزہ اللہ کی شادی ہو احساس محرومی سے نم میں بیار نہ پڑگئی ہو، ہرایک اس نم سے نئہ ھال تھی کہ اس کی شادی سردار عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے فرزندار جمند عبداللہ رضی الله عنہ سے کیوں نہ ہو تکی کے اس کی شادی سردار عبدالمطلب رضی الله عنہ کے فرزندار جمند عبداللہ رضی الله عنہ سے کیوں نہ ہو تکی ؟

چنانچەتيارى كے بعد حضرت عبدالله رضى الله عندايين والدگرامى كے ساتھ بنوز ہرہ كے تحمرانے کے لئے روانہ ہوئے۔اس وفتت حضرت عبدالله رضی الله عند کی عمر اٹھارہ برس ہو كى مرسته من قبيله بنواسد بن عبدالعزى كى ايك عورت كاسامنا مواجس كانام قتيله بنت نوفل بتایا جاتا ہے، اور بیدورقد بن نوفل کی بہن بتائی می تھی، یہ بھی اینے بھائی کی طرح مسحیت کی بيروهمي اورصحف ساوية خصوصاانا جيل كي عالمة هي ، و ه خود بھي قياف شناسي اور کہانت ميں ماہر تھي اوراب بھائی سے بھی من رکھا تھا کہ اس امت کے لئے کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے اور اس نی منتظر کی نشانیوں میں ہے ایک ریہوگی کہ اس کا نور نبوت اس کے والد کے چبرے پر جھلکتا ہوگا،عبدالله رضی الله عنداور ان کے والد کرامی عبدالمطلب رضی الله عند جب اس عورت کے پاس سے گزر سے تووہ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی ، شاید تعلیہ نے ایسا سوجا یا استے بھائی کے منصوبے سے ایسا کیا ، بہرحال اس نے عبدالله رضی الله عند کو عارضی اوروقی نکاح کی چین کش کی اوراس وقت اینے ساتھ جلنے کو کہااور ساتھ بی بیکش مجمی کی كهاكرتم مير ب ساتھ جلنے پر رضا مند ہوتو پھر ميں تہہيں اتنے ہی اونٹ دوں کی جتنے (ليمنی سواونث!) تہارے فدیے کے طور پرقربان کیے سے بیں، ظاہر ہے بیالیک متم کی شادی کی پیکش تھی جس کا حرب میں رواج تھا، تا ہم عرب کے شرفا واس کو بدکاری ہی تضور کرتے

تے اور نیک و پاک دامن لوگ اس سے بچتے تھے اس لئے حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه نے بیپلیش ممکراتے ہوئے کہا (19):

امًا الحرامُ فالمماثُ دُونَهُ والحلُّ لا حلَّ حتى استبينه يحمى الكريم عرضه ودينه فكيف بالامر الذى تبغينه "ليعنى رباحرام تواس مرجاناي بهتر به اوريكام طلال تو بهبس كه من است آزماوس، شريف آدى توانى عزت اورابي وين كى حفاظت كرتا به بحلاوه بات اب كيمكن بجوتو جاه ورى با"

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنها شعر گوئی کا ذوق بھی رکھتے ہے بعض کتب سیرت و تراجم میں ان کے بیدوشعر بھی نقل کیے گئے ہیں جواد بی چاشنی اور فصاحت کی رونق سیم بھی مزین ہیں بفرماتے ہیں (20):

لقد حكم البادون فى كل بلدة بأن لنا فضلا على سادة الأرض وأن أبى ذو المحد والسودد الذى يشاربه مابين نشز الى خفض! " "يعنى ديباتى اعرابيول نے برجگدية فيملدد ديا ہے كہم (بنوباشم) كوروئ زمين كے سردارول پر فضيلت حاصل ہے، اور يہ كدمير ، والدگراى (عبد المطلب رضى الله عنه) اس عزت اور سردارى كے مالك بيں جس كى طرف بر المطلب وفراز من الله عنه) اس عزت اور سردارى كے مالك بيں جس كى طرف بر نشيب وفراز من الله عنه اس عراب "

سیرت نگاروں نے یہ مجمی کھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس عورت ہے دوبارہ بھی ملاقات ہوئی جس نے شادی کی پیکش کی تھی، اس ملاقات کے موقع پر انہوں نے یہ مجمی دریافت کیا کہ اس پیکش کے متعلق اب اس کا کیا خیال ہے تو ذکورہ عورت نے ان کا چہرہ دکھے کر بھانپ لیا کہ اب ان کے چہرے پر اس نور کی چمک دمک مفقو دہے، جب معرست عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کی تو بنوز ہرہ کی آ منہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو چکی ہے تو اس نے یہ جان لیا کہ دہ نور اب باپ سے مال کو ختال ہو چکا عنہا سے شادی ہو چکی ہے تو اس نے یہ جان لیا کہ دہ نور اب باپ سے مال کو ختال ہو چکا

ہے، اس کے جواب میں اس عورت نے جو جملہ کہاوہ بھی عربی زبان کی ضرب الامثال میں شامل ہوں ۔ شامل ہو کمیا ہے۔

بہرحال حضرت عبدالمطلب رض الله عندائي جيئے كو بنوز ہرہ كے سردار وہيب بن عبد مناف كے كمر سلے كئے ، جہال ان كاحضرت آمند بنت وہب سے نكاح انجام پايا ، اى جلس مناف كے كمر سلے كئے ، جہال ان كاحضرت آمند بنت وہب سے نكاح انجام پايا ، اى جلس هي حضرت عبدالمطلب رضى الله عند كا مجمى نكاح ہوگيا ، اس وقت كے عام دستور كے مطابق حضرت عبدالله رضى الله عند تين دن اپنے سسرال هي رہے اور اس طرح نور نبوى سائي آيا ہم ملہ طاہر سے رحم طاہر هي منظل ہوگيا اور يہ بيركا دن تھا!

معلوم ہوتا ہے اپ والدگرامی کے یقین کود کھے کراور جزیرہ عرب میں احبارور بہان کی محروج پیشین کوئیوں ہے متاثر ہوکر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہ جان گئے ہے کہ ان کے چرے پر جورون ہے وہ کی نور سرمدی کی وجہ ہے ہاں لئے نہ صرف یہ کہ وہ تقوی و طہارت اختیار کرتے ہے بلکہ اس نور عصمت کو محفوظ رکھتے میں بھی ان کا کر دار مثبت تھا اس طہارت اختیار کرتے ہے بلکہ اس نور عصمت کو محفوظ رکھتے میں بھی ان کا کر دار مثبت تھا اس صمن میں علام معلی اور دیگر سرت نگاروں کی اس رائے کی بڑی اہمیت ہے کہ حضر ہ عبداللہ صمن میں علام معلی اور دیگر سرت نگاروں کی اس رائے کی بڑی اہمیت ہورت کی فطرت کے رضی اللہ عنہ کو اس مورت کی پیشکش پر جرت تھی کہ ایسا کرنا شریف عورت کی فطرت کے خطاف ہے اس لئے وہ دو بارہ اس مورت کے پاس بطور آز مائش کئے تھے اور یہ دیکھا چاہئے خراجش تھی ، یا واقعی اسے ان کے چرے پر پکھا دکھائی دیا تھا! چنا نچے خشک سا اور دوٹوک جواب دے کر اس مورت نے یہ ثابت کر دیا کہ عبداللہ منی اللہ عنہ کے چرے پر نور نبوت کی رونی تھی جواسے اب دو بارہ نظر نبیس آئی تھی!

مزیدمعری بیوی نے جب معرت یوسف علیدالسلام کو بدکاری کے لئے مائل کرنا چاہا تھا تو الله تعالی نے ان کو بچانے کے لئے عبرت کی ایک نشانی پیدا کردی اور وہ یہ کہ عورت نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال کراسے ڈھانپ دیا، یوسف علیدالسلام نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو محورت نے جواب دیا: مجھے اپنے دیوتا سے شرم آتی ہے، تب یوسف علیدالسلام نے کہا تو ایک پھڑے شرمندگی برداشت دیں کرسکتی تو میں اپنے سیج و بھیر خدا سے شرمندہ نہ

موں؟ شخ سعدی کے الفاظ میں (21):

تو درروئ سنگے شدی شرمسار مرا شرم ناید ز بروردگار!؟

لیکن حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنه نے تو تعلیله کے ساتھ بدکاری کی
پیکش کے ساتھ اتنی بھاری مالی پیکش کوبھی ٹھکرا دیا تھا اور اسے حرام قرار دیا تھا، بیتو ان
کے ایمان کی دلیل ہے اور اعلی انسانی اسلامی اخلاق کی علامت ہے، یہ بات بھی حضرت
عبدالله رضی الله عنہ کے ایمان کو ثابت کرتی ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه کی وفات بھی ان کے پرداداہاشم کی طرح سفر تجارت کے دوران اور غریب الوطنی میں ہوئی! معلوم ہوتا ہے حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه نے اپنی تجارت اپنے پیارے بیٹے کے سپر ذکر دی تھی ، قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام وفلسطین کے روانہ ہوا، حضرت عبدالله رضی الله عنہ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہتے ، قافلہ غزہ سے خرید و فروخت کرنے کے بعدوالی آیا تو وہ بیار تھے جب بیڑب ( مدینہ منورہ ) کے پاس پنچ تو حضرت عبدالله رضی الله عنه اپنی والد گرا می کے نصویال بنوعدی بن نجار کے ہاں رک گئے۔ حضرت عبدالله رضی الله عنه اپنی والد گرا می کے نصویال بنوعدی بن نجار کے ہاں رک گئے۔ ایک ماہ تک وہ بیار رہے پھر فوت ہو گئے اور نابغہ کی جو یلی میں دفن کر دیے گئے ، قریش کا قافلہ جب مکہ مکرمہ واپس آیا تو حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه نے اپنی بڑے بڑے بیئے فالٹی حقیق سے جا ہے! جب کہ آ منہ رضی الله تعالی عنہا کا لال ابھی شکم مادر بی میں تھا، حالت حقیق سے جا ہے! جب کہ آ منہ رضی الله تعالی عنہا کا لال ابھی شکم مادر بی میں تھا، حضرت آ منہ رضی الله تعالی عنہا کو بہت صدمہ ہوا جس کا اظہار انہوں نے اپنے شوہر کے مرشد کے چنداشعار میں کیا ہے ( وی کیا ):

وجاور لحدا خارجا في الغماغم وما تركت في الناس مثل ابن هاشم تعاوره أصحابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحما عفا جانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة فأجابها عشية راحوا يحملون سريره فان يك غالته المنايا وريبها

"وادی بطحاکا گوشہ ہاشم کے فرزند (عبدالله رضی الله عنه) سے خالی اور ویران ہو گیا،
اس نے ڈراونی جگہوں میں باہر جاکر ایک قبر میں بسیراکر لیا ہے(2) موت نے انہیں بلایا
تو انہوں نے لیک کہ دیا اس موت نے ابن ہاشم یعنی حضرت عبدالله رضی الله عنہ جسیا
انسان بھی نہیں چھوڑا۔(3) شام تھی جب لوگ ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے چلے جارہے
تھے، ان کے احباب باری باری انہیں کندھادے رہے تھے(4) سواگر موت نے اوراس کی
قضہ ان کے احباب باری باری انہیں کندھادے رہے تھے(4) سواگر موت نے اوراس کی
قضہ ان کے احباب باری باری انہوں کو وہ تو بہت بڑے تی اور مہر بانی کرنے والے تھے!

بیاشعار اعلیٰ عربی اسلوب بیان کے حسن و رونق کے ساتھ ساتھ معنی کی سادگی اور حقیقت بیانی کا رنگ لیے ہوئے ہیں! لیکن اس کے علاوہ مخلصانہ ہمدردی، وفا اور مدح ستائش سے بھی لبریز ہیں!

یہاں پرایک غلط بنی کا ازالہ ضروری ہے، سب سیرت نگار اور تذکر ہونولیں بہی کہتے چا آ رہے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنه دید بند منورہ یا یثر ب بیل اپنا نفیال بیلی تخمیر گئے تھے، پھر جب حضرت آ مندرضی الله تعالی عنها حضور ملائی ایا ہی تھیں کہ والدہ ما جدہ آئیں ان کے نفیال بیل تھے ہیں کہ والدہ ما جدہ آئیں ان کے نفیال سے ملانے کے نمیال سے ملانے کے نمیال تو بنوز ہرہ ہیں جو کے نمیال سے ملانے کے نمیال ہوں باز خالا نکہ رسول الله سلا الله الله الله الله بن عبدالله من الله عنه اور حضرت محمد مصطفیٰ سلے اللہ اللہ اللہ عنہا کی والدہ کا تعلق بھی مکہ مرمہ کے ایک قبیلے بنو یقظہ بن مرہ سے ہے (23)، اسی طرح دونوں باپ جیے (حضرت عبدالله رضی الله عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ سلے اللہ اللہ عنہا کی والدہ کا تعلق تو کہ سیرب یا مدینہ منورہ میں بتایا جا رہا ہے جب کہ ان دونوں بستیوں کے نمیال کا تعلق تو کہ محمد کے قبائل قریش سے ہے!!

درامل بیرب می و معزمت میدالمطلب رمنی الله عند (هبیة الحد) کنفیال تنے!ان کے والد کرامی ہائم (عروالعلا) بن میدمناف نے بیرب میں بنوعدی بن نجاری آیک معزز الد کرامی ہائم (عمروالعلا) بن میدمناف نے بیرب میں بنوعدی بن نجاری آیک معزز اور پردقار بیوه خاتون ملمی بنت عمروے لکاح کیا تھا اور چندروز اینے سسرال میں رہ کرشام اور پردقار بیو سسرال میں رہ کرشام

چلے سے تھے اور فلسطین کے شہر غزہ میں جاکر بہار پڑھئے اور قوت ہوگئے، حضرت شیبۃ الحمد (بعد میں عبد المطلب رضی الله عنہ) اپنے جلیل القدر پوتے حضرت محم مصطفیٰ ساڑائیگیا کی طرح اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے، بے چاری سلمی بنت عمر و پہلے اچھہ بن جلاح کی بیوہ کے طور پر دویتیم بچوں کی پرورش کر رہی تھیں، اب ہاشم کی بیوہ بنے کے بعد تیرے بیتم بچو (شیبۃ الحمد) کی پرورش کی ذمہ داری بھی آن پڑی محرسلمی بڑی بہا دراور وصلہ مند خاتون تھیں، انہوں نے اچھہ کے دونوں بیٹوں اور ہاشم کے ایک جینے کی پرورش اور تھی کے ایک جینے کی پرورش کی اور تیسے ایک جینے کی پرورش کا ور تیسے ایک جینے کی پرورش کی جینے کی برورش کی اور تیسے ایک جینے کی پرورش کی تیسے ایک جینے کی برورش کی برورش کی تیسے ایک جینے کی برورش کی تیسے کی برورش کی تیسے کی برورش کی تیسے کی برورش کی برورش کی تیسے کی برورش کی تیسے کی برورش کی برورش کی تیسے کی برورش کی تیسے کی بیسے کی برورش کی تیسے کی برورش کی برو

بہرحال سیرت نگاروں اور تذکرہ نو بیوں کی اس غلطی کا سب اور اصل ماخذ معلوم کرتا ضروری ہے، در اصل یفلطی یا تو ابن آخی اور ابن ہشام کے کی نیخ نو لیس کی ہے جس نے فی اخوال ابید(اس کے والد کے نصیال) اور فی اخوال جدہ (ان کے واوا کے نصیال) میں لکھودیا اور بعد میں آنے والے تمام حضرات کھی پکھی مارتے چلے آرہے ہیں! شاید بیاس لئے ہو کہ باپ اور وا وا کے نمیال بیٹے اور پوتے کے نھیال بھی مراد لیے جاسکتے ہیں!؟ مرعر فی زبان اور عرب معاشرے میں اس کا کوئی شوت یا جواز نہیں ل سکتا! بیقو ورست ہے کہ بیش بنان اور عرب معاشرے میں اس کا کوئی شوت یا جواز نہیں ل سکتا! بیقو ورست ہے کہ بیش سے بخد جو بڑے تی ، فراخ دل اور مہمال نواز تھاس لئے وہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ یا هیچۃ الحمد کی طرح ان کے میش اور پوتے کا استقبال بھی ای طرح کرتے ہوں سے جس طرح وہ اپنے نواسے کا کرتے سے تا ہم اس صورت میں بھی ہمارے سیرت نگار اور تذکرہ نو لیس اپنی غلطی سے بری الذم سے تا ہم اس صورت میں بھی ہمارے سیرت نگار اور تذکرہ نو لیس اپنی غلطی سے بری الذم سے تھے تا ہم اس صورت میں جمالے یا!

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شام وحراق بیل بعض شہید محابہ کرام رضی الله عنہم کی قبور صدیوں بعد حالات کی مجوری کے باعث کھود تا پڑیں تو دنیائے یہ جمرت انگیز مناظر دیکھے کر دوم وایران کے خلاف عہد صدیق و فاروق رضی الله عنہا میں جواصحاب رسول الله ساتھ آئے ہے۔
شہید ہوکر خون آلودلباس میں ذن کے مجے شھان کے اجساد مبارک مجے وسالم شھے! یہ الله تعالی

کے نیک بندوں کی کرامات ہیں جن سے الله تعالی نے ان کی شان کو بلند فر مایا ہے اور شہدائے جن کا بیا عزاز وانعام ہے جو آخرت کے علاوہ دنیا ہیں بھی ان غیر فانی بندگان تی کوعطا ہوتا ہے!
حضرت عبدالله رضی الله عنہ بھی وطن سے دور سفر میں فوت ہوئے اور غریب الوطن کی حثیت سے بیڑب کے ایک احاطہ (وار نابغۃ لیعنی نابغۃ کا احاطہ یا حویلی) میں دفن کیے گئے تھے، حال بی میں مدینہ منورہ کی جدید خطوط پر تعمیر نو کے سلسلے میں داخلی احاطوں کی قبور میں مدفون میت والی کی میں داخلی احاطوں کی قبور میں مدفون میت والی کی روزی کی جدید خطوط پر تعمیر نو کے سلسلے میں داخلی احاطوں کی قبور میں مدفون میت والی کی تو اس شہید غربت و مسافری کی میت بھی سالم تھی جو دنیا نے دیکھی ، اس موقع میت نکالی کی تو اس شہید غربت و مسافری کی میت بھی سالم تھی جو دنیا نے دیکھی ، اس موقع کی ایک خبر ہے جو روزنامہ نوائے وقت 21 جنوری 1978ء بمطابق 11 صفر المظفر کی ایک خبر ہے جو روزنامہ نوائے وقت 21 جنوری 1978ء بمطابق 11 صفر المظفر المظفر المطفر

" کراچی 20 جنوری (ج ک): یہاں چینچے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران آنخضرت سلی آئیا ہے کے والد حضرت عبدالله رضی الله عند کا جسد مبارک، جس کو فن کیے چودہ سوسال سے نیادہ عرصہ ہوچکا ہے، بالکل میچے اور سالم حالت میں برآ مد ہوا، علاوہ ازیں صحابی رسول الله میٹی آئی معزت مالک بن انس کے علاوہ دیگر چوصحابہ کرام رضی الله عند کے جسد الله میٹی آئی اسلام حالت میں بات کے جنوب اسلام حالت میں نہا ہے۔ کرت واحز ام مبارک بھی اصل حالت میں بات میں ہائے میے جنہ ہیں جنت البیقع میں نہا ہے۔ کرت واحز ام کے ساتھ دفتا دیا میا جن لوگوں نے می مطرا پی آ کھوں ہے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ خرورہ محابر منی الله عنہ کے جسم نہا ہے۔ تر وتازہ اوراسلی حالت میں سے نے اس خرورہ محابر منی الله عنہ کے جسم نہا ہے۔ تر وتازہ اوراسلی حالت میں سے نے۔

اس واقعہ اور اس خبر کی تقدیق الحاج میاں محد طنیف صاحب چیئر مین بی او جی یہ نیورٹی آف فیصل آباد نے بھی کی ہے جواس کے عینی شاہداوراس موقع پرحس اتفاق سے مدیندالنبی میں موجود ہے، چونکہ وہ ' بحر مدیند شریف کی بے قرار مجھلی' بیں ہرسال رمضان سے پہلے جاتے ہیں اور عید الفطر منانے کے بعد مدیند شریف سے واپس آتے ہیں!
اس لئے آبیس اس تاریخی واقعہ کا مینی شاہد ہونے کا بھی شرف حاصل ہو گیا۔

## انسانى تاريخ كى خوش نصيب ترين مال

الله تعالى حكيم وخبيراورايين اثل نظام كائنات مين قادرمطلق بين ان كابر كام تحكمت و تدبیر سے لبریز ہوتا ہے، حدیث نبوی سائی ایکی میں ارشاد ہے(1) کہ الله تعالی جب کوئی كام سرانجام دينا جاہتے ہيں تو اس كے لئے اسباب اور وسائل پيدا فرماديتے ہيں يا ان كا تو تظم ہوتا ہے کہ کن فیکون لیعنی ہوجا تو وہ کام ہوجا تا ہے، نور محمدی سلٹی کیٹیلم کا تحفظ وصیانت الله تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور چونکہ محم قرآنی کی روسے کوئی کام یا کوئی شے عبث اور بيكارنبيس بلكه برشے اور بركام الله تعالى حكيم وجبيرى حكمت اور تدبير سے انجام يار باب(2) تو نور محدما في الله السلام سے لے كرسيدنا عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنما تك محفوظ ومصون رکھنا اس کی اپنی مشیت وار ادہ تھا اس لئے ہرعیب وآلائش ہے اسے پاک ر کھنے کے لئے حکمت و تدبیر خداوندی کام کرتی رہی ،کوئی مرحلہ عبث یا اتفاق کانہ تھا بلکہ ایک ے شدہ نظام حکیمانہ کارفر مار ہا،مثلاً کوئی یہ ہے کہ ماہ رہیج الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کا دن كيوں تھا ياكوئى بيہ بوجھے كه آنخضرت مالئيلينيم كى ولا دت باسعادت اس بيركے دن كيوں ہوئی؟ یا ای پیر کے دن ای تاریخ کو ای مہینے میں ججرت کر کے مدیند منورہ میں آپ وصال ادررقیق اعلی کےحضور پہنچنا کوئی یونہی اتفا قات ہتھے، یہ بھی محص اتفاق نہ تھا کہ قمری مهينول كي بينام آب ما في الميناليم كظهور قدى بيصديول يبليمروج ومتداول تصاوراي ماه مبارك كا نام رئيج الاول (ليعني بهار كاپېلامهينه) ركھنا بھى كوئى اتفاق نەققا۔ كيونكه بيه. مبارك مهينه جب بهي آتا ہے تو ہر دفعہ دنیا میں درحقیقت بہار نہیں ہوتی بلکہ ماہ رکھے الاول بمحى خزال بمحى سردى بمحى كرى اورتبعى بهار كيموسم مين بهى آتا بياق كويابيرمبيندلازى طور پرموسم بهار میں تونبیں آتا تو پھر بیہ بہار کا پہلام ہینہ (رہے الاول) کیونکر کہلا یا؟! لیکن ان اتفاقات علی قدرت ربانی کی بوی محمتیں ہیں!!اور یہ اہمبارک اپنی جگہ واقعی بہارکام بید ہے، ہاں یہ بہار عام بہار وں جیسی نہیں بلکداس مبارک ماہ کی بارہ تاریخ کو ایک خاص بہار مقعود تھی، ایک ایک بہار جو دائی، غیر فانی اور بمیشہ کی بہارتھی! یہ بہارتھی انسانیت کے مقدر کی، انسانیت کی قسمت کی! اس دن جونور محمدی سائی آئی فا ہر بہوا اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، اس دن انسانیت کی سعادت اور خوش نصیبی کا ظہور ہوا، ہر سال ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا! یہ رہی الاول کا مبارک مبید نصیبی کا ظہور ہوا، ہر سال ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا! یہ رہی الاول کا مبارک مبید انسانیت کے لئے عدل وانسان، احر ام آدمیت، راحت و سکون، خوشی و سرت، شفقت و رحمت اور الله تعالیٰ کی بخشش و مبر بانی کا موسم بہار لے کر آتا رہے گا خواہ یہ ماہ مبارک اب خزال علی آئے یا موسم سرما ہیں آئے یا گرما ہیں، جب بھی آئے گا انسانیت کے لئے بہار کا خواہ یہ ماہ مبارک اب بینام ہے اس لئے یہ واقعی رہی الاول ہے! بلکہ اس کے بعدر رہے الیٰ نو بھی آتا فی ہی آتا ہے تا کہ بینام ہونا ہی مقدر کی بہار ایک ماہ بین بلکہ دو ماہ تک جاری وساری رہے اور رہتی ہے بلکہ یہ تو ایک بیار ایک بہار ہے جے بھی ترق کے بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جے بھی ترزاتی ہی بلکہ یہ تو ایک بیار ایک بہار ہے جے بھی ترزاتی ہی بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جے بھی ترزاتی ہی ترزائی ہی آتا ہے بلکہ یہ اس کی بہار ہے جے بھی ترزاتی ہی ترزائی ہیں آتا ہے بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جو بھی ترزائی ہیں بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جے بھی ترزائی ہیں بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جے بھی ترزائی ہیں بلکہ یہ تو ایک بہار ہو جے بھی ترزائی ہوں ایک بہار ہے جے بھی ترزائی ہیں ایک بہار ہے جے بھی ترزائی ہیں ایک بہار ہے جے بھی ترزائی ہیں ایک بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جو بھی ترزائی ہے بلکہ یہ تو ایک برزائی ہیں بلکہ دیں ایک برزائی ہوں ایک بیار ہے دیں بھی ترزائی ہیں بلکہ بیتو ایک بار

یہ نغہ کل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں، لا اللہ الا اللہ!

نور محمدی سال اللہ کا ظہور قدی اور مصطفوی ولادت باسعادت بلا شہدانسانیت کی عید

ہاں ذات باک کا دنیا میں تشریف لا ناانسانیت کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، سب

سے بڑی اور سب سے زیادہ پر رونت عیداور بہار کا موقع ہے تو جس مال کی گود میں یسدا

بہار پھول کھلنا تھا اس کی خوش نصیبی کے متعلق آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا وہ انسانیت کی تاریخ

گرسب سے بڑی اور خوش نصیب ترین مال نہیں تھیں!؟

حعرت محمصلی ملی آیا ہے بارے میں یہ بات معلوم اور مسلم ہے کہ آپ ملی آیا ہے۔
تاریخ کا الوکھا انقلاب لائے! دس سال جنگ اور مسلسل جدوجہد کے بعد دنیا کی پسماندہ
ترین اور جزاروں سال سے فراموش شدہ توم کے ملک جزیرہ عرب میں عدل وانعماف قائم
ہو کیا اور بیوشی خطہ اس کا کہوارہ بن کیا گراتی طویل جنگ میں اور اسٹے بڑے علاقے میں

یہ سب پچھ ہوا گراس کی قیمت ایک ہزار انسانی جانوں کی قربانی سے زیادہ نہ تھی ، اپنی اور رشمن کی فوج کے استے ہی آ دمی کام آئے گرعدل وانصاف اور امن وسلامتی کا دور دورہ ہو گیا! یہ انو کھا اور نادر انقلاب نہیں؟ پہلی اور دوسری عالمی جنگیں صرف چند سال رہیں گر وڑوں انسان مرکئے اور ہر طرف موت اور تباہی پھیل گئی گردنیا میں نہ عدل وانصاف آیا اور نہ امن وسلامتی قائم ہو گئی! سید نامصطفیٰ سٹن آیئی کا بیانو کھا، نا در اور پرامن انقلاب کیے اور نہ اس کا سلوصرف اور صرف تو حدر بانی پر غیر متزلزل ایمان تھا اور اس کا مقصد و نیا میں معاشی ومعاشرتی مساوات کے ساتھ ساتھ عدل وانصاف اور امن وسلامتی کا قیام تھا!

عقیدہ توحید پر دہی ایمان جوانسان کے اندر سے ہر باطل قوت کا خوف اور خدشہ نکال دیا ہے توحید پر ایمان لانے والا بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ کی اور طاقت کو فاطر میں نہیں لاتا، بہی عقیدہ توحید کوشت پوست کے انسان کوفولا دی عزم عطا کر کے اسے ایک غیر متزلزل پہاڑ بنا دیتا ہے! اس خوف سے بت گرتے اور بت خانے ویران ہوتے ہیں، مغرور ومتکبر بادشاہ لرزتے اور لئکر خوف سے بھا گتے ہیں! بہی تو قوت تھی جس نے سیدنا بلال صبتی رضی اللہ عنہ کے دل و د ماغ سے باطل کی تمام آلائش صاف کر کے انہیں نا قابل تخصت اور نا قابل تنظیر قوت بنا دیا تھا! ظالم ستاتے تھے گران کی زبان پراحد! احد! کا ور جاری رہتا تھا اور یہی ورد مشرکوں کو بھون کر اور جلا کرد کھ دیتا تھا گرسید تا بلال شخصعدی کی اس رہا کی کی تصویر ہے دہتے تھے۔

موصد چو در پائے ریزی زرش چه شمشیر بندی نمی برسرش امید و براسش با شدزکس برین است بنیاد توحید و بس!!

در بین است بنیاد توحید و بس!!

در بین موحدوه ہے کہ اس کے پاؤس میں دولت کے ڈھیر لگا دو، خواہ فولادی تکوار اس کے سر پر رکھ دوا ہے نہ تو دولت کی آرز وہوگی اور نہ تکوار کا ڈر! بس میں ہے توحید کی بنیاد!!"

ى بان انتلاب محدى من المنظم كا اصل بتعيار يبي عقيده توحيد تعا! آج ك ايك غير

جانبدار غيرمسلم امريكي مستشرق مائكل بإرث كى محققانه ومنصفانه رائ ب كه حضرت محمد ملی این انسانی کے سب سے بڑے قائداور انقلابی رہنما ہیں!اس نے لکھا ہے کہ دینی اوردنیاوی دونوں محاذوں پرآپ ملٹی ایک کیسال طور پر کامیاب اور کامران نظرآتے ہیں! تحرنشتدانسانی تاریخ (ادرمستقبل دونون!) پرسب سے زیادہ گہرے ادروسیع اثرات آپ مٹھنے کی تحریک اسلامی نے ہی ڈالے ہیں جتی کہ تاریخ کا دھارابدل کرر کھ دیا!اس لئے ونیا کی تمام تاریخ ساز اور انقلابی مستبول میں آپ ملٹی ایٹی ایٹی سرفیرست نظر آتے ہیں ، اس لئے وہ انسانیت کے سب سے بڑے لیڈر اور قائد ہیں محرجیرت کی بات بیے کہ مائیل ہارث كے نزد كيك بھى اس مستى كى بے مثال كاميا بى وكامرانى كااصل سبب اور وسيله عقيده توحيد ہى ب! دراصل آب مل المينيم في المرام رضى الله عنهم كى مقدس جماعت كوعقيده توحيد \_ فولا دى عزم كے مالك، غيرمتزلزل قوت ارادى ركھنے والے اور الله وحده لاشريك پر پخت ا مان ر محضے والے تو بنایا بی تھا مرجس طرح آپ ملٹی ایٹی نے الله تعالیٰ کے وجود پر پخت يقين اور لا جواب كردسين واسلے دلائل ديئے اور الله تعالی كى عظمت وكبريائي اور شان ر بو بیت کوجس انداز میں انسانوں کے ذہن میں بٹھایا اس سے ندصرف بیکدانسان نے اسپے رہب کوسی طور پر جانا اور پہیانا ہے بلکہ اس نے تو تمام معبود ان باطل کو ملیا میٹ کر کے ر کھودیا اور خدائی کے جموٹے دعوے کرنے والے فرعونوں ہمردوں اور شدادوں کو بھی شرمندہ كرديا ب! اب خدائى كے دعوے كرنے كى منجائش بى كوئى نبيس ربى ! عقيده تو حيد كوواضح اورتاريخ كاسب سے زياده موثر ، كامياب اور انوكما انقلاب برياكرك آب سالي ايم كالله تعالی نے انسانیت کا فردفریداورسب سے بڑا مسلح ورہنما ہونے کا شرف عطافر مادیا! ظاہر ہے بیمقام امتیاز ادر مرتبہ بلندجس خاتون کے گخت مجر کے جصے میں آیا وہ خاتون بھی تو تاریخ انسانی کی سب سے بوی مال ہونے کاشرف رکھتی ہیں اسیدہ آمند منی الله عنها بلاشبہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ خوش تعیب اورسب سے بوی ماں ہیں! یہ بات تو جہ اور غور کے قابل ہے کہ اس جلیل القدر خاتون کی از دوا تی زندگی ہے حد مختفر تھی! صرف چند ماہ! تا ہم الله رب العزت نے ان کی ممتا کواپنے گخت جگر کی تربیت و مگرانی کا شرف بخشا! آئیس اتناد قت ضرور عطا ہوا کہ وہ اپنے دریتیم کی رحمة للعالمینی میں اپنا حصہ ڈالیس اور اپنی ممتا کی شفقت و محبت سے بشریت کے اس قلب اعظم کو مجردی تا کہ وہ اپنے رب کریم کی طرف سے سونے جانے والے منصب رسالت کی ذمہ دار یوں کو نبھانے کا حوصلہ وقوت علی کا مظاہرہ کرسکی ایسیدہ آمنہ رضی الله عنہانے اپنے عظیم وجلیل اور پاک بازوپاک دامن شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی کا جوعرصہ گزار اوہ تو بہت ہی مختفر تھا گران کی متا کو اپنا کردار اداکر نے کے لئے جو وقت ملاوہ بھی کوئی زیادہ طویل تو نہیں تا ہم اپنے والد متا کو اپنا کردار اداکر نے کے لئے جو وقت ملاوہ بھی کوئی زیادہ طویل تو نہیں تا ہم اپنے والد مرامی کی شکل بھی نہ دو کھے سکنے والا دریتیم اپنی والدہ ماجدہ کی شفقت بھری ممتا ہے بہرہ ور

سب بندے برابر ہیں کیا آزاد کیا غلام! ہرعورت مقدی ہاں گئے وہ بری ہوت ماں ہے، جوان ہوتو بین ہوادر چھوٹی ہے تو بی ہے! اور دل مصطفیٰ میں عورت کا مرتبہ و مقام اپنی جگہ بنار ہاتھا، رحمة للعالمین ملی ایک میں گوا گرنماز اور خوشبو کی طرح عورت بھی دنیا کی محبوب ترین چیز گئی تو اس میں سیدہ آمنہ کی شفقت ورحمت اور محبت کا بھی کردار ہے، یوں قدرت خداد ندی کو یالا لے کی خود بخو دحنا بندی کررہی تھی!

والدين كريمين مصطفى ما في المينيج كاعمرين اس قد مخضر آخر كيون؟ اس كيون كاحقيق اورسيا جواب تورب عليم وخبيرك باس بجوعلام الغيوب بمي باورستار العيوب بمي إس بي اس کی مرضی، قدرت قاہرہ اور شان بے نیازی ہے کہ اینے حبیب یاک ما النظام کے والدين كوآب من المينية إلى سے جدا كر كے فورا اپنے ياس بلاليا! مكروه تحكيم وخبير ہے! وہ يا مي تو جانتاہے کہ منصب رسالت کے عطافر مائے؟ اس شرف داعز از کو بچے طور پر نبعانے والے کو آنے والے وقت اور اٹھائے جانے والے بوجھ کے لئے کیے تیار کرنا ہے! بیرب کام ای كى حكمت اور تدبير كے بيں! وہ اپنے نظام بستى كو چلانے كے لئے جو وسائل، جو ذرائع، جو اسباب اور جو کارکن تیار فرما تا ہے ان کا احاطہ و ادراک عقل انسانی کے بس کی بات نہیں! سيدناموي كليم الله عليدالسلام جيسى اولوا العزم بستى رب جليل ككاركن خواجه خعنر عليه السلام کے مشتی کوعیب دار کرنے ، بنیج کو مارڈ النے اور دیوارکو کرنے سے بچانے کی حکمت رہانی کو بإنے سے قاصرر ہاور ہذافراق كا علان سننے يرجبوركرديئے مكے!! موسكا ہے اكلوتا لخت حكرناز دنعمت اوروالدين كى ناز بردارى ميس يؤكروه مبر، وه بهست، وهعزم اوروه توت فعال نه پیدا کرسکتا جوانقلاب جمدی می انتان کے لئے درکارتنی اس منصب جلیل اور علیم الثان کام ك لنة أيك اونوا العزم مردموكن دركارتها جو خطرات عمل سب سنة سمع مشكلات كو خاطر مل ندلا نے والا ، ہمت و جفائشی میں سب پر فائق کہ اگر ساتھی بھوک سے بید پر ایک ایک پھر باندھ کرکام جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ دو پھر باندھ کران کے لئے تنلی اور عزیمت کا مونه مورهچامت و بهادری میں ایسا موکه علی شیرخدا بھی بیفرمائیں کہ جب جنگ شدت اختیار کرجاتی تھی اور معرکہ کارزار گرم ہوجاتا تھا تو چررسول الله ملی ایکی سے بڑھ کرمیدان کارزار میں کوئی ثابت قدم نہ ہوتا تھا، ہم سب ان کے اردگرد پناہ لینے کے لئے آجاتے سے اس کی جرات کا بی عالم ہو کہ تنین کے میدان میں ویمن کے نرغے میں بھی بی اعلان کرے کہ انالئی لا کذب انا ابن عبد المطلب! اور دیمن جب تھی تحوار لے کر مر پر کھڑا ہو جائے اور کی کہ میدان ہیں تو وہ نیند سے بیرار ہو کر بھی اپنے جائے اور کی کہ میدان کو دوہ نیند سے بیرار ہو کر بھی اپنے عقیدہ تو حید کا ڈ نکا بجائے کہ '' الله'' اور بیرعبدار آواز س کر تکوار اس ویش کے ہاتھ سے گرا ہو وہ تھر کا چنے کے ایو کی میدان کو دوہ تھر میں الله کی الله عنہا کالال ہی ہوسکتا تھا!

شایداس میں خدائے بزرگ و برتر کی مرضی اور منشابیہ ہو کدامام الانبیاء خاتم المرسلین مَنْ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا كَ إِلَى اور بِحِه ما بِكَي منه موتا كه وه وریتیم فردفرید یکائے روزگاری این والدین کے وجود یاک اور حیات مستعار کی اول و آخری غرض وغایت متصور ہوں ،اس لئے دومنقدس روحوں (حضرت عبدالله رضی الله عنه اور سیدہ آمندرضی الله عنها) کے ملاپ واز دواج کامقصد وحیدحضرت محدما فیالی کی منصبہ شہودیر لا نا مواوران کی مادری و پدری جذبات کا مرکز حقیقی صرف رحمة للعالمین بی مول تا که آپ بهائی بند ہوتا کہ اسلامی اخوت و برادری کا یا کیزہ و روحانی رشتہ آپ می انتہام کی سنت سے زياده واضح ، زياده مؤثر اورزياده پختگي كا آئينه دارجوستكے! سب ابل ايمان بلكه سب اولاد آدم كوآب من المينيكيم كے بعائى بين بونے كارشته واضح طور بريم كا اسكے! مال باب اور داداك سهار المجين بن من حتم مو محد اورعبد شاب وكبولت من يجااورشر مكه حيات محي عمواراور ہمدرد کے سہارے بھی ایک ایسے دفت میں ختم ہو سے جب بلند مقاصد اور بڑے عزائم والانسان كواليس مبارول كى شديدترين مفرورت موتى ب شايداس مكيم وجبير جل جلالدكى تحكت وتدبيريه بوكهمومد اعظم ابراجيم طلل الله عليه السلام كيحقيقي وارث كوصرف اور

مرف الله وحده لا شریک پرتوکل واعمادی عملی تربیت میسر به و بمومن موحد کو الله تعالی وحده لا شریک کے علاوہ کی سے نہ تو امید جوتی ہے نہ پرواہ! وہ بے نیاز اپنے دوست بندوں کو مرف ابنانیاز مند بنا کرخلت کی نیاز مندی سے آزاد کردینا جا بتا ہے۔

قرآن كريم في الله دبلوى (5): یکے از مقامد اسلام احیاے ملت ابراہی است، یعنی اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقدملت ابراجي كااحياء بحى باورتوحيد جونكهسيدنا ابراجيم ظلل الله عليه السلام كى شاخت بھی ہے اور بندہ مومن کی کامیابی و کامرانی کی منجی بھی میم توحید ہے اس لئے الله تعالی کے سواد میرتمام سہاروں کوختم کردیے میں یمی تھمت و تدبیرر بانی کارفر ماہو سکتی ہے! جيے جيانسان كے قريى سہارے جينتے جاتے ہيں اى قدروه وسيع ترعالم انسانيت كرشية كقريب ترآتا جاتا ہے! جواكيلا ہودہ سبكوا پنا بناسكا ہے اورسب كے ساتھ ا پنائیت کارشته قائم کرسکتا ہے، اسلام چونکہ خود ایک طاقتور ربانی رشتہ ہے اس لئے اسے اور مسى رشته كى منرورت بى نېيى ، اسلام كى قوم ، قبيلے ، وطن ياعلاسقے سے دابسته نېيى ، اسلام اول وآخر غریب الوطن ہے، جس کا وطن تمام سرز مین بلکدرب کریم کی وسیع کا تنات ہے، ہجرت کا اصل فلفہ بھی یمی ہے اور اس فرمان نبوی کا مقصد بھی یمی ہے (6) کہ بدأ الماسلام غويبا ومسيعود غويبا فطوبى للغوباء" اسلام تروع بواتوغر يب الوطن تماء غریب الوطن بی رہے گا موغریب الدیار بندوں کے لئے خوشخری ہو! "دریتیم فردفریداور ميكائے روزگارستى كے تمام سہارے فتم كر كے بيكسوں، بيدسوں اور بيسهاروں كى ميحكلات ست آكاه بو نے كالمكا تربيت متعور بواو الله اعلم وهو الموفق للصواب! ببرحال کہنے کی بات بدے کہ آپ ما فیالی کم کے والدین کریمین رضی الله عنما کی ازدواجي زندكى بالكل مخفرتني اورسيده آمندرمني الله عنهاكواكرجدا بي متاك اظهارك لئ كافى موقع فل كميا مر مرم مح تحور اى تحال تا بم تمام سهارول كفتم بونے كے بادجودسيده آمند من الله عنها كالخت جكر دريتيم ايك بيمثال يجده ايك بنظير نوجوان اورايك ايبافرد

فریدانوکھاانسان کال سائیڈیم نکلاجس کی تربیت اورنشو ونما بلاشبرب کیم وجیر کی نظر کرم کا متجداور حکمت و تدبیر کا تمر ہے جس نے ایک منفر و کر دار اوا کیا! ایک بے شل انقلاب برپاکیا اور تاریخ کا دھارابدل کرر کھ دیا دنیا گمرابی اور فساد کے مبیب غاروں میں گم ہوگئ ہوتی اگروہ است پرندلگا تا اور اگراب بھی اس دنیا کی زندگی پھی باتی رہ گئی ہے تو اسے ای اسوہ حند کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا جو سورج سے زیاہ روشن اور فولا دی بندھنوں سے زیادہ مضبوط ہے! یہ مضبوط ہے! یہ مضبوط راستہ ہے رحمۃ للحالمین سائیڈیڈیڈیکا کا انسانی تاریخ کی خوش نصیب ترین مال کے عظیم ترین بلکہ اعظم الاعاظم دریتیم وفر دوفر یدکا اسوء حند! اس میں انسانیت کی خوش نصیب ترین بلا اعظم رسول اعظم و آخر سائیڈیڈیڈیکی والدہ ماجدہ با تاریخ کے اس سب سے بڑے اور اعظم الاعاظم رسول اعظم مول اعظم و آخر سائیڈیڈیڈیکی کی والدہ ماجدہ بلاشہ و نیا نے انسانیت کی خوش نصیب ترین خاتوں بھی جیں اور عظیم ترین مال بھی!!

## دريتيم كي والده ما جده: بيمثال ممتا!

سيرت طيبه كامطالعه كرتے وقت تين ظوا ہر انو كھے اور خصوصى توجه كے مقتضى ہيں ، ان میں سے یہاں پہلا طاہرہ (Phenomenan) یہ ہے کہ جس نوجوان کا بجین میں باپ نے عبدالدار (حویلی کا خادم، کمر کا غلام) نام رکھا تھا، وہی نوجوان جب رضائے الہی کے التاورات والدى نذر بورى كرنى خاطرا بناستنكيم فرديتا باوركردن كثوان كالمان كالما كتے جھك جاتا ہے تواساعيل ذيح الله عليه السلام كي طرح الل مكه اور نفيال كي خوا بش بر ليے چوڑے مشورے کے بعد سواونوں کے فدیہ ہے" ذبح الله ' قراریا جاتا ہے اور پھراس نو جوان كا وبى والديداعلان كرتاب كه آج سے بيعبدالدار بيس رہا بلكه "عبدالله رضى الله عنه الله كابنده ، الله كاغلام ) موكا ، لوك اساعيل (اساعيل كمعنى بهى عبدالله ك میں ) ذیج الله علیه السلام کی طرح ایک عبد الله ذیج الله رضی الله عنه کانام بھی لیا کریں سے اور آنے والا نی منتظر ملی ایک اس پرخوش اور تحدیث نعمت کے طور پر بیکہا کرے کا انا ابن الذبيحين '' على الله كى راه على دو ذرى مونے والوں كا فرزندموں''۔ اورشريعت اسلامى عمل الله تعالى كے زويك يمي نام عبدالله پينديده ترين نام قراريا جائے كا ابياس كے كه بي منتظر ملی این این رب کے ہاں اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی" محمد بن عبدالله" (سب سے زیادہ ستودہ ستی جواللہ جل شانہ کے بندے کا فرزندار جمندہ ) کہلائے اور تا کہا ہے « عبده مبرف ای کابنده " کہلانے کا شرف بھی حاصل ہو سکے اور تہذیب حجازی کا نغہ خواں اور وسیم جازی کے لقب کا سر اوار محدا قبال مجی بہ کہنے میں حق بجانب ہوکہ " عبد چیزے وعكراست عبده چيز ـ ويكرا" اور پراس عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنهاكى شادى بنو زمره كالمعيم ترين فالون سع موسك بس ك لئ ازل سا مندر منى الله عنها كااسم باك مقدر موچكا تفالینی اس دیکین اورامانت وصدانت كاسرچشمه آمندرمنی الله عنها! تا كدرسول ،

اعظم وآخر مین الله تعالی کے سامنے الله الله الله الله الله تعالی کے سامنے سرگوں ہو جانے کا پیغام ( دین تق کا علمبر دار بھی اسم باسی سلیم کیا جائے!!) کہ سرگوں ہو جانے کا پیغام ) دی تو ( دین تق کا علمبر دار بھی اسم باسی سلیم کیا جائے!!) کہ اس کی تو وہ رسول الی سٹی آئی آئی ہے جس کا وہ ذکر اپنے صحفوں میں کتھا پاتے ہیں، جو آئیس طیبات کا تھم دے گا، خبائی ہے منع کرے گا، ان کا بوجھ ہلکا کرے گا ادر ان کی بیڑیاں کھول دے گا(1)! تو بوں ہمارے نبی رحمت حضرت محمد بن عبدالله مین آئی آئی ہیں اور وہ آمنہ رضی الله عنہا کالا ڈلا بوں بھی ہے! سیدہ آمنہ رضی الله عنہا نے اپنی رحمت بھری کو وہی اپنی شفقت مادری ہے ان کے قلب اطہر کو رحمت سے بھر کر رحمۃ للعالمینی کا تاج پہننے کے لئے تیار کر دیا ہے! سیدہ آمنہ رضی الله عنہا آپ کے مزار رحمت کے مقام پرتا قیامت الله کی رحمت سے بھی بہرہ ور ہواور آپ کے مزار اقدی کی روز قیامت میدان حشر میں ان کی شفاعت سے بھی بہرہ ور ہواور آپ کے مزار اقدی کی فاک کے صدیح ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہوجائے! ہماری بھی آخری امید" رحمت فاک کے صدیح ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہوجائے! ہماری بھی آخری امید" رحمت فاک کے صدیح ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہوجائے! ہماری بھی آخری امید" رحمت فاک کے صدیح ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہوجائے! ہماری بھی آخری امید" رحمت فاک کے صدیح ہم بیس بقول اقبال (2):

حلق و تقدیر و هدایت ابتدا رحمة للعالمینی انتها!
دوسراانوکهااور قاتل توجه فاہرہ یہ ہے کہ بی رحمت، دائی اخوت وساوات کے والد گرامی آپ سٹی آئیل کی ولادت باسعادت سے پہلے بی الله کو پیاد ہے ہو گئے اور پھر والدہ بھی رحمت وشفقت سے اپنے لخت جگر کے قلب اطہر کولبر یز کر کے چندسال بعد بی اپنی معصوم ورعنا شو ہر سے جالمتی ہیں! کیوں؟! شایداس لئے کہ ان عظیم والدین کے ہال کوئی اور پچرنہ ہو سکے! اگر حضرت عبدالله رضی الله عنہ بقید حیات رہتے تو ایسے امکان کورونیس کیا جاسکی تھا! عرب میں (اور اسلام کی تعلیمات میں بھی) ہوہ کا عقد ثانی نہ صرف پہندیدہ و مستحسن ہے بلکہ عصمت وصیانت کے لئے ضروری بھی ہے! اس میں الله تعالیٰ کی حکمت میں تی اسلامی کا دور دورہ ہو سکے! یہ بھی الله تعالیٰ کی حکمت میں اسلامی کا دور دورہ ہو سکے! یہ بھی الله تعالیٰ کی حکمت کیا کہ اولاد

نریندزندہ ندرہ کی تاکہ دختر ان نیک اختر کے داسطے سے صنف نازک کے لئے شفقت و رحمت اور محبت واحتر ام زبان نبوت سے دنیا میں عام ہوجائے اور عورت کے مرتبے اور مقام سے سب کوآگای کے احکام نبوی صا در ہوسکیں!

تيسرا ظاہرہ قابل توجہ بيہ ہے كہ الله تعالى نے اپنے محبوب پيغمبر كے لئے بھى كوئى د نیاوی سهارا اور پیوندور شنه زمین گوارا بی نبیس کیا! جب مال باب کی ضرورت تھی تو وہ الله تعالی کو پیارے ہو محے، جب مکہ دالوں کی عداوت تو حید دمساوات نے شدت اختیار کی اور وہ اذبیت رسانی ہے آ مے بور مردست درازی اور چیرہ دئی تک پہنچ مھئے تو شیر دلیر پچاابو طالب رمنى الله عنه اور عمكسار شريك حيات خديجه رمنى الله عنها بحى نهمي الله تعالى كى حكمت بالغدفا نُقد بمارے آقا ملتي ليكي كوحيد برايمان كو پخته تركر كے فولا دى قوت اور غالب وقاہرارادے كا مالك بنانا جا ہتى تقى! عقيدہ توحيد پريہلے دارارتم ميں پھرصفه مبحد نبوى ما في ينيهم من ايك جماعت كى تربيت موكى جس كابر فدائى اسيخ كار خير كامر دميدان تقا! يمي قوت توحيد تقى جس نے كوشت بوست كے انسانوں كوخود اعتادى كے ساتھ ساتھ الله تعالی پر پخته اور غیرمتزلزل ایمان سے نواز کر ایک تا قابل کلست قوت بنا دیا تھا یمی تربیت یا فته جماعت بی تو تقی جونشه درولیتی میں د مادم کی تربیت پاتی رہی اور جب تو حید پر ایمان سے غیر متزازل فولا دی قوت بن می تو بھراس کی معوکر سے دنیا کارخ بدل میا۔شاعر اسلام علامه محدا قبال کی تعبیحت مجمی ہے اور حقیقت کی ترجمانی مجمی کہ (3)

> بانشه درویش در ساز و دمادم زن چول پختهشوی خودرا برسلطنت جم زن!!

بہرمال دیکھنا یہ ہے کہ بنوز ہرہ کی عظیم ترین خاتون بیوگی کے عالم میں دنیا کی شفیق ترین ماں کا کردار کس طرح ادافر ماتی ہیں؟ اس عظیم ترین خاتون اور خوش نعیب ترین مال نے سب سے پہلے تو ایک مشفق وعب اور مہر بان شوہر کی جدائی کا صدمہ پہاڑ جیسے حوصلے اور جست کے جوان معصوم و رعنا تو کل تک اپنے حسن و

جمال، اخلاق و کمال اور حسب و نسب کے باعث قریش کی ہر دوشیزہ کا مرکز نگاہ اور رفیق حیات بنے کی آخری آرزوتھی وہ آج زیر خاک ہوکر ایک عظیم وحسین خاتون کو چند ماہ کی حالمہ چھوڑ گیا ہے اس پہاڑ جیسے صدے اور بیوگ کی ہولناک تاریکی کے سامنے ڈٹ جانا بڑے جگرے کا کام ہے اور سیدہ آمنہ رضی الله عنہا نے بیسب کچھ بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ برداشت کردکھایا تا کہ آنے والے معصوم نبی منتظر کے لئے شفقت ورحمت والی کود کسی نقص یا کمی کاشکار نہ ہونے یائے۔

سردارعبدالمطلب رضی الله عندنه صرف بید که سیده آمند رضی الله عنها کے خسر تھے بلکه رشته میں بہنو کی بھی تھے سیدہ آمند سلام الله علیہانے اپنے فرزندار جمند کے داداکواس کا والد اور حضرت ہالہ رضی الله عنہا کواپئی ماں اور بہن سمجھ کر خدا کا شکرادا کیا اور حوصلے ،امیداور یقین کے ساتھ اپنے گفت جگر کے مستقبل کے لئے کمر بستہ ہوگئیں!اگرانسان مبرکرنا چاہے تواللہ کے ہاں اس کے لئے سہاروں کی کی نہیں ہوتی! یہ سبق جمیں سیدہ آمندرضی الله عنہا کی عملی زندگی سے ماتا ہے!

ولا دت نبوی سالی آیا کے وقت حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه بیت الله شریف کے طواف اور ذکر الله یس مشغول سے ،حضرت آمندرضی الله عنها نے اپنے خسر محتر م اور دشتے کے بہنوئی کوخوشخری کا پیغام بھجوایا تو وہ اپنے معصوم ومجبوب اور مرحوم بیٹے کاعظیم وارث پیدا ہونے بہنوئی کوخوشخری کا پیغام بھجوایا تو وہ اپنے معصوم او مجبوب اور مرحوم بیٹے کاعظیم وارث پیدا ہونے اور فور آگھر آگئے جب دروازے پر و بیٹے بیں تو حضرت آمنہ رضی الله عنها خوشی محربے تکلفی کے انداز میں فرماتی ہیں:

"ابوالحارث! (به حضرت عبدالمطلب رضى الله عند كى كنيت تقى ، عرب بميشه اپ برے بينے سے كنيت اختيار كرتے تھے اور كنيت سے بلانا بھى جہاں احترام كى دليل ہو اللہ عنديكا وركنيت سے بلانا بھى جہاں احترام كى دليل ہو اللہ اللہ مي دلالت كرتا ہے!!) ديكھيے! آپ كے ہاں بچہ پيدا ہوا ہے جو بہت جيب ہے!!"

حضرت عبدالمطلب رمنى الله عندائي بهواورسالي كى بات من كرفقدر كي عبراس محاور

کہنے گئے''کیاوہ کمل انسان تو ہے تا؟!' سیدہ آ مندرضی الله عنہانے ان کی گھبراہٹ کودور کرتے ہوئے فرمایا: ہاں بالکل کمل انسان ہے گروہ اس حالت میں پیدا ہوا ہے کہ تجدے کی حالت میں تقا، پھراس نے سراویرا ٹھایا اورانگلیاں آسان کی طرف اٹھا کیں (4)!

179

> لیکونن لا بنی هذا شأن میرےاس بینے کی یقینا نرالی شان ہوگی '' اوراس موقع پرحفرت عبد المطلب رضی الله عندنے بیجی فرمایا تھا کہ(6):

الحمد لله الذى اعطانى هذا الغلام الطيب الاردان قد ساد فى المهد على الغلمان أعيذه بالله ذى الاركان! حتى اراه بالغ البنيان أعيذه من شر ذى شنآن من حاسد مضطرب العنان!

" (۱) الله تعالى كى حمد وشكر ي جس نے جمعے بيد بچه عطافر مايا ہے جو يا كيزه اعضاء لباس والا يے۔

(۲) وه کھوارے میں بچول کا سروار بن حمیا ہے میں اسے اس خداکی پناہ میں دیتا مول جوطافت والا ہے۔

(۳) یہاں تک کہیں اے مضبوط بنیا دوالا دیکھوں میں اس کے لئے ہردشمن سے اللہ تعالیٰ کی ہناد مانگا ہوں! الله تعالیٰ کی ہناد مانگا ہوں!

(٣) برمنظرب زبان داملے ماسدے فداکی پناد مانکتا ہوں!"۔

ابسیدہ آمندرضی الله عنہا دل سے بیارادہ کر پیکی تھیں کہ وہ اس بڑی شان والے اور عظیم الشان مستقبل والے بیٹے حضرت محمصطفیٰ اجر مجتبی سلی آبائی کی پرورش و تربیت کے ساتھ ساتھ اسے حاسدوں اور دہمنوں کے شرسے محفوظ رکھنے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیں گی، ولا دت نبوی سلی آبائی کے بعد ان کی علی زندگی اور مختلف مواقع پران کے ہرموقف سے یہی ٹابت ہوتا ہے، بنوسعد جیسے عظیم الاخلاق قبیلے میں حضرت محم مصطفیٰ سلی آبائی کی اس مضاعت و پرورش سے لے کر مکم کرمہ واپس بلائے جانے تک اور مکم کرمہ سے بیرس یا مرب یا میں مان جان آفریں مدینہ کے اسفار پرلانے اور لے جانے سے لے کرابواء کے مقام پراپنی جان جان آفریں کے سپر دکرنے تک ان کے قول وفعل سے ایک ہی بات ٹابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عظیم کے سپر دکرنے تک ان کے قول وفعل سے ایک ہی بات ٹابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عظیم کر ذارادافر ما کیں جو مشائی آبی کی قائدانہ کر دارادافر ما کیں جو حق تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر ومقد رفر مادیا ہے!

حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند قبیلہ بنوز ہرہ سے ہیں، ان کی والدہ محتر مدکا تا م

''الثفاء' قا، حضرت محمصطفیٰ سلی آیا کی آیا بہی تھیں، ولا دت کے وقت کی بہت کی با تیں

انہوں نے اپنے عملی مشاہدہ کے بعد بیان فرما کیں، آپ سلی آیا کی والدہ ماجدہ نے آپ کو

دودھ پلایا، شیر خدا درسول حضرت جزہ رضی الله عنہ کی والدہ حضرت ہالہ حضور سلی آیا ہے

رشتے کی خالہ تھیں، سیدہ آمند رضی الله عنہا کے ایک ہی بھائی عبد یغوث بن وہب کا ذکر ماتا

ہے جونی پاک مظرف آئے ہے حقیق ماموں ہوئے، حضرت تو بیدرضی الله عنہا ابولہب کی لونٹری

میں، انہوں نے بھی حضور سلی آئے ہی کو دودھ پلایا اور ابولہب کوخوشخبری بھی سائی تو اس نے

خوش ہوکر آئیں آزاد کر دیا تھا، حضرت ام ایمن آپ سلی آئے ہے والدی لونٹری تھیں جو آپ

مائی آئے ہی کو درشی ملی تھیں، انہوں نے بھی رضای ماں ہونے کا شرف پایا ایکن رضاعت کا

اصل فریضہ آپ سلی تھیم رضای ماں حلیہ سعدید رضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں

اصل فریضہ آپ سلی الله عنہ نے بھی بنوسعد ہی میں رضاعت اور پرورش کے مراحل طے کیے

اصل فریضہ آپ مائی الله عنہ نے بھی بنوسعد ہی میں رضاعت اور پرورش کے مراحل طے کیے

تفادر بنوسعد کی جوخاتون حضرت جمزه رضی الله عنه کودوده پلاتی تقیس انہوں نے حضورا کرم مائی آیا کی کو بھی دودھ پلایا تھا (7)، جب آپ ملٹی آیا کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدید رضی الله عنہا کے یاس تھے!

بنوسعد کی خواتین مکه مرمه آتی تعیں اور قریش کے بچے پالنے کے لئے لے جاتی تھیں، حضور ملی الله عنها سن کر کسی کی رغبت ندموئی، مائی حلیمدسعد بدرضی الله عنها نے جب رسول اكرم منطخ الياري كما توخيال آيا كه جب آپ منطخ اليامينيم بين اور مالدار يهي نبين توبيوه مال كياكر سكي كى ؟! حليمه نے اين شو ہر سے كہا كه اس يتيم بي كے سوااوركوئى بچدرضاعت کے لئے دستیاب بیں بھوہرنے کہا: یمی بچے لے جاتے ہیں، الله تعالی ای میں ہمارے لئے خیرو برکت کاسامان فرمادےگا، چنانچے خود حلیمہ سعد بیسید ولد آدم کی والدہ ماجدہ کے پاس آئيں، بچەللاادراسے اپنى كودىن ركھ ليا،كين اب بېلاجران كن منظرسامني تاہے، طيمه بهلاائي جماتي من دوده كي كي محسوس كرتي تعيس بمربيدوده كهال سدالم آيا ،حضرت محمصطفیٰ میں کیا ہے بہلی بارا بی رضاعی مال کا دودھ سیر ہوکر پیا مکر صرف ایک طرف کا! حلیمہ نے دوسری طرف کا دودھ آھے کیا تو بیجے نے منہ پھیرلیا: کیون! رضاعی بھائی بھی تو ہے! بیاس کاحق ہے! رضاعی معائی نے مجمی پہلی بارسیر موکرا پی مال کا دودھ پیا حالانکہ پہلے اکثر دوده کی کمی کی وجہ ہے وہ بحوکارہ جاتا تھا اور سونبیں سکتا تھا! حلیمہ جیرت میں ڈولی پہلی بركت بركمرى موج منتمي مسيده آمند منى الله عنهاكى آواز برچونك برتى بي (8):

" سنو بہن! اپنے اس بیٹے کے بارے بیل کی پوچوتو لو' سیدہ آ مندرض الله عنہا ک آوازشی! کیونکہ یہ برالخت جگرکوئی معمولی پی بیس ہے! مستقبل بیں یہ بردی شان والا ہوگا!!' پھرسیدہ آ مندرضی الله عنہا حلیمہ سعد یہ کو وہ سب کی بتائے گئیں جو انہوں نے ولا دت کے دفت سے اب تک و یکھا تھا یاان سے کہا گیا تھا، پھر فرمانے لگیں، تین را توں سے مجھے کوئی بار باریہ کے جار ہاتھا کہ اپنے بیٹے کورضا عت کے لئے بنوسعد بن بحر میں بھیج و بیجے بلکہ بنوسعد کے بھی ابود و یب کے گھرانے میں بھیجے! حلیمہ سعد یہ بولیں: ہال بہن! یہ بے جو میری کود میں ہے اس کے والد ہی تو ابو ذویب ہیں! بیمیر سے شوہر ہی کا نام ہے! حلیمہ کی خوشی کی تو کوئی انتہانہ رہی! سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کی باتوں سے بے حد خوش ہو کیں!

پھر نے کو لے کردونوں میاں ہوی اوردو بچوں پر مشمل یہ قافلہ چل پڑتا ہے، گدھی پر نمار ڈال دیا گیا، حلیمہ اپنی بوڑھی لاغرافٹنی پر سوار ہوجاتے ہیں، وادی سررسا منے تھی، آتے حارث ابوذریب بھی اپنی بوڑھی لاغرافٹنی پر سوار ہوجاتے ہیں، وادی سررسا منے تھی، آتے ہوئے بنوسعد کی خواتین کا قافلہ آگے آگے تھا گراب حلیمہ کا قافلہ ان سے آگے آگے ہے! جبران ہوکر بوچھتی ہیں: حلیمہ ہم یہ کیا دیکھرئی ہیں سیرھی سادی حلیمہ کہنے گئی ہیں: جھے تو بخدان ہوکر بوچھتی ہیں: حلیمہ ہم یہ کیا دیکھرئی ہیں تو کیا یہ عبدالمطلب رضی الله عند کا بخدا بہت اچھا اور بابر کت بچہ ملا ہے! خواتین بوچھنے گئیں: تو کیا یہ عبدالمطلب رضی الله عند کا بوتا ہے؟ حلیمہ نے کہا: بالکل وہی ہے!! گر حلیمہ نے یہ محسوس کیا کہ بعض خواتین حسد سے طاخ گئی ہیں (9)!!

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اپنے لخت جگر کے چھوٹے سے قافے کورخصت کرنے کے بعد سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کی ممتا کا دل گھیرا گیا گرصبر و صنبط سے کام لیتے ہوئے اپنے فرزندجلیل کے لئے سرایا دعاوالتجابن جاتی ہیں اور بیدعا کیں اور التجا کیں لفظوں میں ڈھلنے گئی ہیں (10):

أعيده بالله ذى الجلال من شر ما مر على الجبال حتى اراه حامل الحلال ويفعل العرف الى الموالى وغيرهم من حشوة الرجال!

" (۱) میں اینے بیٹے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، کہ وہ اسے اس شرسے محفوظ رکھے جو پہاڑوں سے بھی اونیجا ہے۔

(۲) الله کرے میں اپنے لخت جگر کواس حال میں دیکھ سکوں کہ خوبصورت حلہ زیب تن کیے ہوئے ہو۔

(۳) اورغلاموں کےعلاوہ دوسرے زیر دست لوگوں سے بھی نیکی کرتارہے!''۔

بدرجزبد کلام ہے، اس کی سب سے بروی خوبی اس کی سادگی اور خلوص ہے! مگراس سے بھی بڑھ کریہ دعا اور تمناہے جوسیدہ آمند رضی الله عنہا کے دل سے نکل رہی ہے! یہ مال کی آرزو تھی کہ آپ ملٹی لیکٹی الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوہ و دشت کے شرور سے محفوظ ر ہیں، جوان ہو کرخوبصورت لباس میں ہوں اور غلاموں کے مولی، تیموں کے والی، غربیوں کے سر پرست اور ضعیفوں کے مادی و ملجا بن جائیں مگر اس رجز بیدکلام میں آپ بیہ و کھے سکتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی الله عنہانہ صرف بدکہ اسپے محبوب شوہر بنو ہاشم کے جوان معصوم ورعناعبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنهماكي جدائي كوبرس شدت كے ساتھ محسوس كر ر بی ہیں بلکہ انہیں رہمی یقین ہے کہ وہ بہت جلدا ہے رفیق حیات سے جاملیں گی! اس لئے ا ہے گخت جگر کوجلد سے جلد بردا ہوتا دیکھنا جا ہتی ہیں ، وہ اپنے پیارے محمد ملٹی کیا ہے گا ہی تمام شفقتين اوررحمتين ويناحيا من بين تاكه رحمة للعالمين ما في أيلم البين خلق خدا من بانت سكين! حضرت حليمه معدبيد منى الله عنها بهى الله كي عجيب بندى تقين إسرور كائنات ما في الله اور آمند منى الله عنها كفرزند جليل ما في النيام كالتي المراه التي الله عنها على تفيس المكام مدي جب سعادت دارین کے کرچلی تعین توانبیں میا نداز ہ ہو گیا تھا کہ بیچے کی ماں آ مندر منی الله عنہانے جو پھھاس کے متعلق فرمایا ہے وہ صدق وامانت سے ہی کہا ہے! یہ بچہ تو واقعی کوئی غیرمعمولی ہستی ہوگی! چنانچہ ایک طرف بیجے کی پرورش اور تکہداشت دل و جان ہے کرنے ملى تعين اور دوسرى طرف بهن آمنه رضى الله عنها كانجى بهت خيال آتا تفا إيه وظنويت " ( کھر بت دو حورتوں اور دومردوں کاوہ باہمی رشتہ ہے جورضاعت سے پیدا ہوتا ہے، حضرت حليمه حننور ما في الميني كان و رضاع مان تغيين مرحضرت آمند رضى الله عنه كي فتر تغيين! بير شنه شايد ہم نہ مجھ سکیں کہ ہمارے ہاں سیمی رائج نہیں رہا مگر دوعور تنس جو ہا ہم سوتنیں ہوتی ہیں وہ جس قدرایک دوسرے سے عداوت رکھتی ہیں ، ایک دوسرے سے جلتی ہیں اس کے بالکل برس جودوعورتیں آپس میں مکر ہوتی ہیں ان میں باہم اتنا ہی پیار اور خلوص ہوتا ہے! كيول ندموآخرابك اپنالخت مجكر دوسرى كيروكرتى باوراسيد معقول معاوضه مجى ادا

کرناہوتا ہے جب کہ دوسری اپنے جسم کا حصہ اپنا دورہ پلاتی ہے جواس کے اپنے بیچکائن ہوتا ہے مگر پھر بھی رشتہ پاکیزہ ہے!!) بھی عجیب رشتہ ہے کم از کم ان دوعظیم خواتین (حضرت آمنہ رضی الله عنہا اور حضرت حلیمہ رضی الله عنہا) کے رویے اور باہمی اعتاد اور حسن سلوک ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے!!

ہاں حلیمہ سعد بیرضی الله عنہا بہت خوش تھیں کہ وہ خود آ مندرضی الله عنہا ہے لیس گی اور
بیٹے کو مال سے ملا کیس گی! دونوں کے جگر کی ٹھنڈک سے حلیمہ رضی الله عنہا بھی اپنے جگر میں
شنڈک پا کیس گی اور خوش ہوں گی ، الله تعالیٰ کی کا نئات کو بھی بیا ندازہ ہوگا کہ مال بیٹے کا
رشتہ کیا ہوتا ہے اور پھڑی مال جب اپنے گخت جگر کو سینے سے لگاتی ہے تو ٹھنڈک کی مقدار
مین میں اس ٹھنڈک کا معیار کیا ہوتا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی الله عنہا خوثی خوثی مکہ مرمس آئیں!
بیٹے کو ماں سے ملایا ، اپنی محر (مہر بان بہن) آ منہ رضی الله عنہا سے ملیں ، بیچ کے احوال
سے آگاہ کیا اور اس کی برکات کا ذکر کیا مگر کیا دیکھتی ہیں کہ آ منہ رضی الله عنہا التجا کیس کر رہی
ہیں کہ جلیہ میرے بیچ کو واپس لے جا! سنائیس تونے مکہ ہیں ایک و با پھیلی ہوئی ہے! جھے

ڈر ہے کہ میر الخت جگر کہیں بیار نہ ہو جائے! اللہ کی تتم! میرے گخت جگر کو ایک شان عطا

مونے والی ہے! آپ کوتو بہن بتا چکی ہوں!

چنانچے حضرت علیمہ سعدیہ رضی الله عنہا بچے کو لے کرفورا واپس چلی جاتی ہیں! کتنی ہمدردی ہے آ منہ رضی الله عنہا کو اپنے گئت جگر کے شائدار ستعبل ہے! کس قدریفین ہے بلکہ پخته ایمان ہے کہ الله کے محالف میں جوآیا ہے وہ بچے ہے! لوگ جو بتاتے ہیں درست ہے! میرا بیٹا انسانیت کا قائداور رہنما ہوگا!!

دوسال اور بیت جاتے ہیں! حضرت مصطفیٰ مظاریہ اس اس کے ہوجاتے ہیں!

اپٹی رضائی بہن کے ساتھ قریب کے علاقے ہیں مولیثی چرارہے ہیں! شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے آپ مطابی آئی کما رضائی بھائی دوڑا دوڑا جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دوآ دی آئے ہیں، ہمارے قریش بھائی کا رضائی بھائی دوڑا دوڑا جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دوآ دی آئے ہیں، ہمارے قریش بھائی کا سید چاک کر دیا ہے آپ ذرا جلدی چلیے ، حضرت حلیم اور ان کے شوہر حارث ابوذ ویب دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، ہمرآ مندرضی الله عنها کا لال و مسکرا رہا ہے البتہ سید پر چرنے کا نشان ہے! کوئی در ذہیس، کوئی تکلیف نیس تو پھر پھونہیں گر حلیمہ فکر مند ہوجاتی ہیں! آمندرضی الله عنها کی ہاتی یا دآتی ہیں، وہ یہودی یادآتے ہیں جو کہ سے بہلی مرتبہ آتے ہوے اطبعہ نے ہوئی کہد دیا تھا کہ بمرا بچہ ہے جس میں سے بہلی مرتبہ آتے ہوے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم صابعہ اس میں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! تیب بہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ساتھ ہے! بیب ہم پھوٹیں! آنے والاتو پہنے ہم ہوگا (12)!

طیم فوران کے کوآ مندرض الله عنها کے پاس لے آئیں اور بتایا کہ بدوا قعہ ہے! ہم اے انہائی مجبوری میں واپس لائے ہیں مرحضرت آمندرض الله عنها کہتی ہیں! بہن محبراو نہیں! الله عنها کہتی ہیں! بہن محبراو نہیں! الیک با تیس تو ہوں کی مرمیر کے لخت جگر کا محافظ الله تعالیٰ ہے اور حلیمہ اب تیسری بار پھر محمد میں ہیں (13):

یوں آ مندمنی الله عنبا کالال مویدا یک سال سے لئے بنوسعد بن بکر سے دخیا گی فرزند

ک حیثیت ہے اپنی برکات اور خوارق وکرا مات ہے آئیس معمود کرتا رہا، حضرت حلیمہ رضی
الله عنہا نے یہ طے کیا تھا کہ اب وہ اپنے رضا گی بیٹے کو کہیں دور نہیں جانے دیں گی اور سب
کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تائید کی تھی، پھر ایک دن کیا دیکھتی ہیں کہ ایک باول آپ
میٹی آئیلی پرسایہ کیے ہوئے ہے، جب آپ میٹی آئیلی رک جاتے تو بادل بھی رک جاتا اور جب
آپ میٹی آئیلی چلنے لگتے تو بادل بھی چلنے لگا! رسول اکرم میٹی آئیلی کے اس منظر ہے بھی حلیمہ فکر
مند ہو گئیں چنا نچہ فیصلہ کیا کہ اب یہ امانت آمنہ رضی الله عنہا کو لوٹا ہی دی جائے اور یوں
ایک سال بعد ہی اینے رضا کی بیٹے کو لے کر مکہ مکر مہ آگئیں جب کہ آپ میٹی آئیلی کی عمر
مبارک ابھی یا نچے سال کھی ۔

شاید به قدرت کا نظام تھا که آمندرض الله عنها اپنے گخت جگر کوا بی محبت اور شفقت کی جودولت بخشا جا ہتی ہیں اور جودعا کیں دینا جا ہتی ہیں دے لیں گر ایک ویہاتی خاتون شہر مکہ میں آکیں تو بھیٹر میں اپنارضا کی بیٹا گم کر بیٹھیں بہت ڈھونڈ اگر دولت گم گشتہ دستیاب نہ ہوکی، فوراً حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ کے پاس آکیں اور انہیں صورت حال سے آگاہ کیا، سردار عبد المطلب رضی الله عنہ نے بھی بہت تلاش کر وایا گر آپ سائی آئی نہ طے تو عبد المطلب رضی الله عنہ نے بھی بہت تلاش کر وایا گر آپ سائی آئی نہ سے تو عبد المطلب رضی الله عنہ کے پاس کھڑے ہوئے اور یوں آہ وزاری کرتے ہوئے گویا ہوئے کویا ، سوئے (14):

لاهم أد راكبى محمداً أده واصطنع عندى يداً أنت الذى جعلت لى عضداً لا يبعد الدهر به فيبعد! انت الذى سميته محمدا

(۱) اے الله! میرے شہروار محد ملطی ایکی آگی کو واپس کے آ! انہیں مجھ تک پہنچاد بینے اور مجھ براحسان سیجے۔

سے (۳) تو بی تو ہے یارب! جس نے ان کومیرا دست و باز و بنایا! زمانہ انہیں دور نہ لے جاسکے کہ وہ مجھ سے جدا ہی ہوجا کیں! (٣)مولى! تيرب، يحكم عدي سندان كانام محدما في المالي المالي

حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه بیت الله شریف میں یونہی دعا کیں ما تک رہے تھے کہ ایک آ واز سنائی دی کہ پریشان مت ہو! محد ملٹی آیا کا رب جی وقیوم موجود ہے وہی ان کی حفاظت کرے گا وہ نہ آنہیں رسوا ہونے دے گا اور نہ ضائع ہونے دے گا، وہ تو وادی تہامہ میں ایک درخت کے بیچے کھڑے ہیں (15)۔

حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه آیین کرفورا اونٹ پرسوار ہو مکئے اور چل پڑے، ورقہ بن نوفل بھی ان کے ساتھ ہو مکئے، وہ جب وہاں پہنچ تو آنخضرت منافی آیا ہم ایک درخت کے بنچ کھڑے تھے۔

چونکدقدرت خداوندی ہے آپ سا آپائی کی نشو ونما بہت تیزی ہے ہوئی تھی جیسا کہ حضرت علیمدرض الله عنہا فرماتی ہیں اس لئے دادا ہوتے کو بہچان نہ سکے اور ہو چھا کے لا کے کم کون ہو؟ اس ہرآپ سا آپئی نے جواب دیا" میں تو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ہوں" حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ نے انتہائی جذبات میں خوشی ہے کہا: تم پرمیری جان قربان ہو! میں بی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں! حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ نے جان قربان ہو! میں بی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں! حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ نے خوات کو ساتھ سوار کرلیا اور گھر آگئے، مکہ میں آگرانہوں نے کئی ایک گا میں اور بکریاں فرن کیس اور اہل مکہ کی پرتکلف دعوت کی! سیدہ آمند رضی الله عنہا کو جب علیمہ رضی الله عنہا کو خب علیمہ رضی الله عنہا کی خواہش مند کی آ مدا دورائی ہو! حالانکہ تم تو اس کو مزید عرصہ کے لئے اپنے پاس رکھنے کی خواہش مند کیوں لئے آئی ہو! حالانکہ تم تو اس کو خواہش مند تھیں" اس پر حلیمہ سعد پیرونی الله عنہا نے بید جواب دیا کہ اب یہ بڑے ہوں ان کو کئی حادث نہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، مجھے تو ہروقت ڈرر ہتا ہے کہ کہیں ان کو کئی حادث نہ میں آ جائے اب میں آپ کی خواہش کے مطابق بیامانت آپ کے میں داری ہوں!!

سیدہ آمندرضی الله عنها کواس پرجیرت ہوئی اور پوچھا کہ اصل ہات کیا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی الله عنها نے مجبور ہوکر سمارے واقعات کہدسنا ہے اور بیمی اعتراف کیا کہ وہ آپ

ما المنظم المحدد الله عنها نے جو اللہ عنها نے جو میں اس پر حضرت آمندوضی الله عنها نے جو جواب دیاوه اینے لخت مجرکے عظیم ستعتبل اور انسانی قیادت اور خدمت پران کے ایمان کی ولیل ہے، انہوں نے فرمایا (16)! ' والله! یہ ہر گزنہیں ہوسکتا! شیطان تو ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا! میر ہے لخت جگر کی تو شان ہی نرالی ہو گی!!" پھرحصرت آ مندرضی الله عنها نے حضرت حلیمہ سعد ریہ رضی الله عنہا کو وہ ساری باتیں دوبارہ کہہ سنائیں جو وہ بیٹے کے بچېن جمل، ولا دت اور رضاعت کے متعلق حلیمه سعد بیرضی الله عنها کو پہلے ہی بتا چکی تھیں!! رسول اكرم من ليناتي كي حوال يست حضرت عبد المطلب رضى الله عنه اورسيده آمند رضى الله عنها کے موقف سے تین باتیں کھل کرسامنے آ جاتی ہیں، ایک تو بیہ ہے کہ نبی منتظر کے حوالے سے انہوں نے جو پچھ اہل کتاب سے سنا اور جانا تھا یا قیافہ شناسوں اور سننقبل کا حال بتانے والوں سے سناتھاوہ سی ٹابت ہوتا ہوا دکھائی دیااور یہودی وسیحی علماء کی باتوں پر یقین کے علاوہ حضرت محمد ملٹی ایکی کے نور نبوت ہمل و ولا دت کے وقت خوارق و کرامات ہے بھی میدیقین ہوگیا تھا کہ بنو ہاشم بنوز ہرہ دونوں قبائل کے اس نورنظر کو الله تعالی کسی منصب سے نواز نے والے ہیں ، دوسرے انہیں بیمی معلوم تھا کہ یہودی اور شیاطین باوجود شد يدعداوت اورحسدك آب ما في المينا المكاني كرندبيس بهنجاسكيس مع!

تیسرے یہ کہ عبدالمطلب رضی الله عنہ اور حضرت آمنہ رضی الله عنہا الی شخصیات تھیں جو نبوت محمد سل اور الله عنہا اور اعلان نبوت پینٹی ایمان لا چی تھیں! اگر وہ اعلان نبوت کے وقت زندہ ہو تیس قو بلا چون و چرا اپ ایمان کا اعلان کر دیتیں! بول لگتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کو جیسے اپ مخضر سے ایام زندگی کا اندازہ ہوگیا تھا، نیک روحوں کا اپ در سے قریبی رابط ہوتا ہے اور آئیس آنے والے وقت کا پیشگی احساس ہی نہیں بلکہ ایقین بھی ہوجاتا ہے، چنانچہ بنوسعد سے اپ لخت جگر کی واپسی کے بعد عملی زندگی کی بقیہ منازل ومراحل سے وہ آئیس اپنی زندگی میں بی باخر کرنا چا ہتی تھیں ،سیدہ آمنہ رضی الله عنہا الله عنہا الله عنہا الله عنہا الله عنہا الله کی قبر کی بھی

زیارت کرانے اور وہاں پرموجود بنوہاشم کے رشتے ناطے ہے آگاہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن سب سے بڑھ کراور مرفہرست ہے کہ وہ جگہ اور وہ لوگ خود بھی دیکھنا چاہتی تھیں جہاں ان کے جواں مرگ معصوم شوہر نے آخری وقت گزارااور وفات کے بعد دفن ہوئے تھے اور ساتھ ہی اپنے بیارے بیٹے کو بھی بیسب بچھ دکھانا چاہتی تھیں ،اس لئے بیٹر ب کے سفر پرروانہ ہوئیں جوان کے ظیم وجلیل فرزند کے نام سے مدیدہ النبی ساتھ النبی ساتھ النبی میں مارے دورہ بننے والاتھا!

ہمارے سیرت نگاروں اور تذکرہ نویسوں کی'' ایک مشتر کہ خوبی'' بیر ہی ہے کہ ملمی پر ممسى مارنا اوركيركي فقيري كوابنانان برختم بإحضرت عبدالله رضى الله عنه شام كتجارتي سفرسے دالیسی پر بیاری کی وجہ سے بیڑب میں رک مستے تنے اور فوت ہو کر وہیں فن ہوئے تهے، بعد میں حضرت آمندرضی الله عنها اینے عظیم جلیل فرزند کے ساتھ اس آخری سفریٹر ب کے لئے وہال منیں اور پچھودن قیام فرمایا، ہمارے تمام قدیم اور بعض نے سیرت نگار اور تذكره نوليس أتكميس بندكر كے يمي لكھتے جلے محتے ہيں كە" حضرت عبدالله رضي الله عندا يخ تنمیال کے ہاں بیڑب میں رک مجئے تنے" اور حعزت آمند رضی الله عنہا کے اس سفر کے متعلق بھی بھی فرماتے جلے محتے ہیں کہ' آمند منی الله عنہا اپنے لخت جگر کوان محے نصیال سے ملوانے بیٹرب کے مختمیں!" محرجیها کہ ذکر ہوا بیٹر ب میں نہ حضرت عبدالله رضی الله عنه كے نغميال تنے اور نہ حضور ملی اللہ اللہ بیزب میں تو صرف عمر و العلا ہاشم كے بينے هبية الحدياعبدالمطلب رضى الله عند كنفيال يتع إحعزت عبدالله رضى الله عند كنفيال تو بنو يقط بن مره يتے جو قريش مكه ي كى ايك شاخ تقى إمكر بهار \_ سيرت نكار اور تذكر ونويس بنوعدی بن نجار کودونوں ہاہے بیٹے (حضرت عبدالله رضی الله عنداوران کے فرزند حضرت محمد مَثُونَا لِلِّهِ ﴾ كَنْ مُعِيالَ بمى لكمة حلي من إحالا نكه بيه بنوعدى بن نجارتو حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ ماجدہ ملی بنت عمروبن زید کے میکے والے ہیں!

ہوسکتا ہے حضرت عبدالمطلب رضی الله عندکی بیظیم ماں کافی عرصہ زندہ رہی ہوں اور بینے هیمة الحمد کے بینے عبدالله رضی الله عندا ہی دادی سے اور ہے سے محدمالی آبیتم اسپے والدکی قبر کی زیارت کے علاوہ اپٹی پڑدادی ہے بھی ملنے گئے ہوں اور یارلوگوں نے اسے نھیال سے میل طاقات بنادیا ہو، یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بنوعدی بن نجار کے لوگ بنوے تنی ول اور مہمان نواز تھاس لئے اپنے نوا ہے عبدالمطلب رضی الله عنہ کی اولا دکو بھی اپنے نوا ہے بی نصور کرتے ہوں! علامہ بنی غالبًا جدید دور کے پہلے سرت نگار ہیں جو اس غلطی ہے آگاہ ہوئے اور ساتھ بی یہ امکان بھی مانا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی الله عنہا اپنے شوہر کی قبر و کی عضرت آن دار النابغہ) میں مدفون تھے۔ و کی خضرت آن دار النابغہ) میں مدفون تھے۔ قرین قیاس یہ بھی ہے کہ حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ اپنی بہواور پوتے کو دادی سلمی لینی والدہ ہے ملئے کے لئے ساتھ لائی ہوں تا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی الله عنہ کی قبر بھی دیمے میں حضرت عبداللہ رضی الله عنہ کی قبر بھی دیمے عبداللہ رضی الله عنہ کی قبر بھی دیمے میں حضرت عبداللہ رضی الله عنہ کی تبری اسے تو صرف میں الله عنہ کے نظیال تھے نہ حضرت میں مشرت عبداللہ رضی الله عنہ کے نظیال تھے نہ حضرت میں مضرت عبداللہ رضی الله عنہ کے نظیال تھے نہ حضرت میں حضرت عبداللہ رضی الله عنہ کے نظیال متے نہ حضرت میں حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کے دس حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کے دسے جہاں حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کے دس حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کے دورو تیلے بھائی بھی مقیم تھے جو سلمی کے پہلے خاوندگی اولا دہ تھے (17)!

ابن سعد کے بیان کے مطابق جب رسول اکرم ساٹھ ایکٹی کی عمر چید سال ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ ساٹھ ایکٹی کی عمر چید سال ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ ساٹھ ایکٹی کو مدیند منورہ لے کئیں جہاں آپ ساٹھ ایکٹی بنوعدی بن نجار کے ہاں مہمان مخمبر سے اس سفر میں جیسا کہ آ گے آتا ہے حضرت عبدالمطلب اور حضرت ام ایمن رضی الله عنہا بھی ہمراہ تھیں ، قیام کی مدت ایک ماہ بیان ہوئی ہے (18)۔

ہجرت کے بعد آپ ملڑ اللہ میند منورہ تشریف لے محصے تو اپنے صحابہ کرام کوہ جگہیں دکھاتے تصاور بتاتے تنے جہاں جہاں آپ کا گزر ہوایا قیام رہاتھا، انصار کی ایک انیسہ نامی بکی پاس والے میلے پر آپ ملڑ اللہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، آپ ملڑ الیہ کوہ تالاب بھی یاد تھاجس میں وہ تیرتے تنے اور پر ندوں سے کھیلتے تنے۔

روایت ہے کہ یہود مدینہ کو بیلم ہو گیا کہ بنوعدی بن نجار کے ہاں مہمان بن کرآنے والا بچہ نی منتظر ہوگا اور بیشہر مدینہ آپ سال ایکی کا دارالجر ت ہوگا! حضرت آمندرضی الله عنہا کوان باتوں کاعلم ہوا تو انہوں نے حضور سالی آئیم کو دہاں سے جلد سے جلد نکال لانے کا فیصلہ
کیا کہ مبادا بہودی آپ سالی آئیم کو کو گئی گزند بہنچانے کی کوشش کریں چٹانچہ بیتا فالم مکہ کے
لئے روانہ ہوگیا، تا ہم بیہ بات قیاس میں نہیں آتی کہ بیتا فلہ صرف دواونٹوں پر سفر کررہا تھا
اور بیہ کہ اس میں مال بیٹے کے ساتھ صرف حضرت ام ایمن رضی الله عنہا ہی تھیں! بی بیتین
نہیں آتا کہ مردار عبد المطلب رضی الله عنہ کی ہوہ بہوا ہے اکلوتے دریتیم کے ساتھ صرف دو
اونٹوں پر بغیر محافظوں کے سفر کررہی ہوں!

مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے پرایک مقام ہے جے'' ابوا'' کہتے ہیں اور جو مدینہ منورہ کے زیادہ قریب ہے، یہال پُنج کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سخت بیار پڑگئیں ابواء بوء کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہاں کی اطراف کا بارثی پانی اکٹھا ہوجا تا ہے، اس لئے بینام پڑا، جب بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو سیدہ نے اپنے لخت جگر کو آخری صحیحیں فرما کی اور دعا تیں دینے لگیں، رسول اکرم ملٹی آئیلی کی عمر مبارک اس وقت چے سال موگی، اپنے اکلوتے اور بیارے بیٹے کے رخ مبارک کوغور سے دیکھتے ہوئے حضرت آمنہ موسی اللہ عنہا نے فرمایا (19):

## بارك فيك الله من غلام

بے! الله تعالیٰ تھے برکت دے! اے وہ جوموت کا شکار ہونے والے کا پہتم بیٹا ہے!

آخری وقت میں نزع کے عالم میں بڑے بڑے لوگ درد جائنی کے باعث سب کچھ میمول جاتے ہیں محر قربان جائے اسلام کی اس عظیم القدر خاتون کے اپنی تمام قرشیت کی فصاحت اور کمال ذمہ داری کو محسوں کرتے ہوئے قدرت ربانی کے ایک ذریعہ اوروسیلہ کی معنیت سے حضرت آمنہ وضی الله عنہا نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبوایا۔ کیوں نہ ہوتا ترجم میں اللہ عنہا نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبوایا۔ کیوں نہ ہوتا آخر محد میں ایس! خواتین اسلام نے ایک طرح اللہ علی ماں ہیں! خواتین اسلام نے ایک طرح اللہ علی ماں ہیں! خواتین اسلام نے ایک طرح اللہ علی الله عنہا تو دسول الله عنہ تو دسول الله عنہ تو دسول الله عنہ تو دسول الله عنہا تو دسول الله عنہ تو در الله تو در الله

كاحساس ذمددارى كاكونى اندازه كرسكتا با ؟؟

بات قدر به به تو بوری محرمعالمه چونکه قلب وروح مصطفی ساله ایتیم کی داخت و ارام اور سروروسکون کا ہے۔ والدین کریمین رضی الله عنها کی شخصیت وسیرت کے ساتھ ساتھ الله عنها کی شخصیت وسیرت کے ساتھ ساتھ الله عنها کواذیت بہنچانے کے عظیم گناوے بعد از وفات آئیس تکلیف بہجانے اور روح مصطفی ساله ایس کی کا ہے۔ گرسب سے بر حرراقم کی عقیدت، ایمان اور حب مصطفی ساله ایس الله الله اس مختصر باب کو بھی اور مختصر کرتے ہوئے علامہ احد قسطلانی صاحب "المواهب اللله نیة بالمدنع المحمدیة" کے ایک کا کمہ پر بات کو ختم کرتے ہیں جو انہوں نے یہ کھنے کے بالمدنع المحمدیة" کے ایک کا کمہ پر بات کو ختم کرتے ہیں جو انہوں نے یہ کھنے کے بالمدنع المحمدیة "کے ایک کا کی جوت قائم نہ ہو یعنی آئیس رسول ساله ایک کے دعوت نہ پنچ اس وقت تک ان کونا تی اور مغفور تصور کیا جائے ، یول پیش فر مایا ہے کہ (20):

" آپ کے والدین کر بمین رضی الله عنها کی نجات کے بارے میں دونوں طرف کے جو دلائل میسر آئے انہیں ہم نے چیش کر دیا ہے حالانکہ بہتر یہی تھا کہ ہم اس مسئلے میں شہ پر تے گر معاصر علاء کے ہاں چونکہ اس کی بحث چیٹری ہوئی ہے اس لئے بہی وجہ ہمیں اس بحث کے لئے مینی وجہ ہمیں اس بحث کے لئے مینی کا دین وحشق نے کیا خوب کہا ہے:

بحث کے لئے مینی لائی!" حافظ میں الدین ومشق نے کیا خوب کہا ہے:

سواب دالدین کریمین رضی الله حنها کے متعلق الی بات سوچنے سے بھی بچوجس میں

نقص یاعیب نکاتا ہو، کیونکہ یہ بات نی اکرم ملٹی آئی کے لئے باعث ایذاء ہے، آج بھی عرف عام یہی ہے کہ اگر کسی کے والدین کی الی بات یاصفت کا ذکر ہوجونقص یاعیب کو ثابت کر آل عام یہی ہے کہ اگر کسی کے والدین کی الی بات یاصفت کا ذکر ہوجونقص یاعیب کو ثابت کر آل ہوتو اسے بین کراؤیرت محسوس ہوتی ہے، نی علیہ السلام نے خود بھی بیفر مایا ہے کہ (21)

تمد باب صرف بد بات ہے کہ ان تمام دلائل سے مصطفیٰ سلی آیہ کے لئے دل آزاری اورافیت کا باعث بنا ، والدین کریمین رضی الله عنها کا تمام کہا کر وصعائر بلکہ لغزشوں سے بھی پاک ہوتے ہوئے وستے فترت پر یاصنیفیت پر ہونا ، شرک و بت پر تی سے اجتناب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین تو حید پر ہونا اور سب سے برو ھکر نبوت محمدی سلی آئی آئی آئی پر قبل از اعلان پیشی ایمان لا کر اسلام سے مشرف ہونا ایسے دلائل ہیں جو قلب سلیم کے لئے باعث باعث اطمینان وسلی ہیں اور والدین کر یمین رضی الله عنها کے ایمان اور مغفرت کو بغیر کمی واحث و شبہ کے واضح طور پر ثابت کرتے ہیں! الله تعالی دل مصطفیٰ سلی آئی آئی کے لئے باعث راحت و سکین بنے کے طفیل دامن مصطفیٰ سلی آئی کی کے اور حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنها اور سیدہ آ مندرضی الله عنها کے ہمراہ رسول عربی سلی آئی کی جنت بن عبدالمطلب رضی الله عنها اور سیدہ آ مندرضی الله عنها کے ہمراہ رسول عربی سلی آئی کی کے باد میں زیادت اور دوخرش شفاعت عطافر مائے ، آئین!!

میجی کیالحہ تھا! سیدہ آمند رضی الله عنها کا سرمبارک ان کے ظیم وجلیل بلکہ اعظم واجل فرزندگی مبارک کود میں ہے اور وہ خالق حقیقی کے جوار میں جانے کے لئے رخصت ہور ہی بیں! اس مظرکو کیا کہیں؟ بس یمی کافی ہے کہ اے چشم تصور میں ہمیشہ زندہ رکھیں! حق مغفرت کند....!

آخری بات بیر کہ بعض معاند حضرت آمند رمنی الله عنها کے ان اشعار پر بھی جل اٹھنے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا وہ عالم فیب کی خبر رکھتی تعیں؟! ارے بھائی مت جلو! بیرتو سیدہ کے بیں اور کہتے ہیں کہ کیا وہ عالم فیب کی خبر رکھتی تعیں؟! ارے بھائی مت جلو! بیرتو سیدہ کے

خواب کے حوالے سے بات ہورہی ہے! خواب پر بھی اعتراض کرتے ہو؟ الله کے بندو! آئکھیں کھولو! ہوش کے ناخن لو! حق تعالیٰ نے اپنی ایک بندی کوخواب دکھلایا تھا جوشعروں میں ڈھل گیا ہے اس پر طنزمت کرو کہ آمندرضی الله عنہا غیب کاعلم رکھتی تھیں؟ میتوسیدہ کا خواب ہے جس کاحضور مستی نے بھی اکثر ذکر فرمایا ہے!!۔

## سيده آمنهمؤمنه سلام اللهعليها

ہماری اسلامی تاریخ بھی مسلمانوں کی طرح سادہ لوتی اور بھولے بن کا مرقع ہے۔
مسلمان آ سانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، ہرئی سائی پر یقین کر لیتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچا۔ یا
شاید سوج بی نہیں سکتا؟! کہ اس کا نفع یا نقصان کس بیں ہے چنا نچہ سلم مورضین کو بھی جو بچھ
میسر آ یا کی چھان بین کے بغیر بی اسے ضبط تحریر بیس لے آئے اور ریکار ڈکر دیا، یہ ریکار ڈ
میسر آ یا کی چھان بین کے بغیر بی اسے ضبط تحریر بیس لے آئے اور ریکار ڈکر دیا، یہ ریکار ڈ
مفید ہویا نقصان رسال اس کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ روش منصفانہ تو ہے اور یہی انصاف بی
مفید ہویا نقصان رسال اس کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ روش منصفانہ تو ہے اور یہی انصاف بی
اسلام اور مسلمان کی شان بھی ہے بھی انصاف بی انسانیت کی زینت بھی ہے اور ضرور ت
بھی ۔ گر بعد بیں آنے والوں کا کام ریکار ڈکی چھان بھٹک اور مواد کی تنقید و ننقیح بھی ہے!
کیونکہ اس طرح جورطب و یا بس کے ڈ بھیر لگ جاتے ہیں ان میں سے حقائق کی کھوج لگانا
کی صبر وہمت کا کام بن جاتا ہے!

لین اسلامی تاریخ کے بعض ادوارا ہے بھی ہیں جن کے متعلق معلوماتی موادیا تو بہت بی ناتھ ہوادیا کی اور ڈھونڈ ھ ذکالنا بھی اور یا پھرکونوں اور گوشوں ہیں بھر کررہ گیا ہے جے اکٹھا کرنا اور ڈھونڈ ھ ذکالنا بھی مبر آ زما کام ہے بھی عہد نبوت کی سیرت و تاریخ اسلام بھی اسی زمرے ہیں آتی ہے ، بعض اوقات تو یوں گلتا ہے کہ جہالت نے اس پر دبیز پردے تان دیے ہیں۔ اس عہد کے بعض اوقات تو یوں گلتا ہے کہ جہالت نے اس پر دبیز پردے تان دیے ہیں۔ اس عہد کے بعض تاریخی کوشے کی قدر پردہ اختفا ہیں ہیں اور ان کی کھوج لگا نا ایک مبر آ زما کام ہے کر حقائی تاریخی کوشے کی بھی اشد ضرورت ہے ، اس کا پھیا ندازہ تو جھے اس وقت ہوا تھا جب ہیں نے تقریباً دس سال تبلی سیرت نبوی کے ایک اہم کوشے دار ارقم '' کی مختصری تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی تھی (1)۔ اور پھیا ندازہ اس وقت ہوا جب دو سال پہلے'' سیرہ آ منہ کرنے کی کوشش کی تھی (1)۔ اور پھیا ندازہ اس وقت ہوا جب دو سال پہلے'' سیرہ آ منہ ملام اللہ طبہا'' کے عنوان سے حبیب خدا حضرت بھی مصطفیٰ سائی گئی والد ماجدہ کے احوال ملام اللہ طبہا'' کے عنوان سے حبیب خدا حضرت بھی مصطفیٰ سائی گئی کے دوال ماجدہ کے احوال

وآ تاركوموضوع تحقيق بنانے كى فكر موئى!

یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ کی عہد نبوی کی تاریخ کے بعض پہلو بظاہر بے صد تشنہ
ہیں اور بعض اہم واقعات وحوادث پر جہالت اور بے نیازی کے وانستہ یا نا دانستہ پردے
پرے ہوئے ہیں حتی کہ کھوج لگا کر حقائق کو ڈھونڈ ھنا اور بکھرے ہوئے گلڑے جوڈ کر پچھ
بنانا اور مرتب کر دکھانا اگر ناممکن نہیں تو بے حدمشکل ضرور ہے، اس اخفاء اور پردہ پوٹی کی پچھ
محمد اور میں ن

(۱) کی عہد کی اسلامی تاریخ کے واقعات وحوادث کوائیے د ماغوں میں محفوظ رکھنے والے جب کمہ ہی کو چھوڑ مسئے اور مدنی زندگی کے واقعات وحوادث میں مصروف ہو صحیح تو کلی عہد کی جب کمہ ہی کو چھوڑ مسئے اور مدنی زندگی کے واقعات وحوادث میں مصروف ہو صحیح تو کلی عہد کی تاریخ بس منظر میں جلی گئی اور آ سے کمل طور پر نتقل نہ ہو تکی !

(۲) اسلامی جہاد وفتو حات نے باقی سرگرمیوں کو ماند کر دیا ہسلمانوں کی ایک معقول تعداد مفتونہ شہروں یا نئی بستیوں میں آباد ہوگئی ،اس طرح کی عبد حتی کے مدنی عہد کی بھی کئی باتیں طاق نسیان کی نذر ہوگئی ۔

(س) جولوگ مکہ فتح ہونے تک اسلام سے برگانہ رہے بلکہ جاہلیت میں اسلام کے شدید خالف بھی رہے یا تو وہ اپنی مخالفانہ باتیں بتانے سے جھ کلتے تھے یا اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ان سے اوجھل ہی رہے!

(س) ایک المناک سبب بیمی تفاکه جب علوم مدون ہونے گئے تو خلافت راشدہ ختم ہو پکل تفی اور ملوکیت و آمریت برزمسلم دانشور کے ذہن کو جکڑ لیا تفاال ضمن میں بنوامیداور بنو ہاشم کی دیرین عداوت نے بھی بہت کام دکھایا، بنوہاشم خصوصاً اہل بیت اولا دفاطمہ رضی الله عنہا کے ایج کودانستہ خراب کروایا محیا!

بیادر پچودوسرے اسباب منے جن کے باعث ہائمی خانوادہ کی تاریخ کودانستہ بگاڑا کیا اور فراموشی و کمنا می کے سپر دکر دیا گیا ،سیدہ آمنہ سلام الله علیما کے احوال و آثار جن کرنے میں دشواری کے پچھاسیاب تو یہی منے محر پچھاور بھی ہو سکتے ہیں! تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ خوش نصیب اور عظیم ترین خاتون سیدہ آمنہ بنت وہب سلام الله علیہا کی شخصیت کو اجا کرکرنا اور حقائق کو سامنے لانا آسان کام نہ ہی گرا تنامشکل بھی نہیں، بس کھوج لگانے کے لئے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بہت دورتک جانا پڑتا ہے، بیر حقائق ادھر اوھر بردی آب وتاب کے ساتھ موجود ہیں اور انہیں دریا فت کر کے از سرنو مرتب کر کے دنیا کے سامنے چیش کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ حقائق مرتے نہیں اور نہ بیمر نے کے لئے ہوتے ہیں بیکہ بیزندہ رہتے ہیں اور زندہ رہنے کے لئے ہوتے ہیں!

بہرمال ایک حقیقت ریکارڈ پر لانا اعتراف حق کی بات ہوگی کہ حضرت آمنہ مؤمنہ
سلام الله علیہا کی شخصیت اور سیرت کو اجاگر کرنے کے آغاز پر میر نے لاکم کو اپنی زندگی کے
سب سے بوے صدمہ سے دو چار ہونا پڑا، رسول اعظم و آخر مالی آئی تی تی کے اعتبار سے
سب سے پہلے اور آمد وظہور کے لحاظ ہے سب سے آخری نبی ورسول ہیں اور اس طرح وہ
تمام اولو العزم انبیاء میں سرفہرست بلکہ سب کا سرعنوان ہیں، اس لئے آپ کے والدین
سر میمین کو بھی اصولی طور پر دیکر جلیل القدر انبیائے کرام کے آباء وا مہات سے نمایاں تر اور
بر تنہیں تو کم سے کم ان کے برابر تو ہونا چاہیے گرا سے ہنہیں یا یوں کہہ لیجے کہ ایسے دہنے
بر تنہیں تو کم سے کم ان کے برابر تو ہونا چاہیے گرا سے ہنہیں یا یوں کہہ لیجے کہ ایسے دہنے
بہتر میں ا

میرے آمی والدین کریمین سیدنا مصطفیٰ سی نے کمی دنیا کے بعض نے اور پرانے
د پررگول" کو والدین کریمین سیدنا مصطفیٰ سی نے نیا ہے!! حالانکہ پورے اسلامی لٹریکر
پانے والا ہونے نہ ہونے کی بحث اور مخصہ میں جنا پایا ہے!! حالانکہ پورے اسلامی لٹریکر
میں ان دولوں ہستیوں کے کسی حیب یا نقص میں ملوث ہونے کا کوئی اوئی سے اوئی اشارہ
تک فہیں پایا جاتا! بلکہ اس کے برکس ان کے پاکیزہ کردار ہونے ، حق پرست اور موصد
ہونے کے ہمی واضح اشارات ملتے ہیں، دولوں کے متعلق بیٹا بت ہے کہ وہ اخلاق وضوالط
سے عہارت اس سنت پھل بیرا تھے جواس وقت کے قائد قریش سردار عبد المطلب نے آخر
کارصنیفیدی کی طرف اگل ہونے کے بعد قریش کے لئے پسند فرمائی تھی (2)۔
کارصنیفیدی کی طرف اگل ہونے کے بعد قریش کے لئے پسند فرمائی تھی (2)۔

حمرت كى بات بيه ب كدوالدين كريمين حضرت مصطفىٰ ما الماليان اور نجات كو بلاوجه اورنا قابل یقین سبب سے مشکوک بنانے والے وہ بزرگ ہیں جوانبیائے سابقین میں سے کسی کے والدین کی طرف شرک و بت پرسی کی نسبت کو پہند ہی نہیں فر ماتے۔ چنانچہ قرآن كريم مين حفزت ابراجيم عليه السلام كيجس بت كراورصنم پرست باب (اب) كا ذكر باسمان كا چيا قراردية بي جيم از أباب كهديا كياب (3) م بحي اس تاويل كى مخالفت نبيس كرتے اس كئے كدا نبيائے كرام كے آباء واجدا داورا مہلات وجدات كا كفرو شرک سے مبرا ہونا اور یا کہاز ہونا لازم ہے، مگر ادھر حال بیہ ہے کہ والدین کر بمین مصطفیٰ مَلْخُنْ لِيَكِيْرُكُوكُ لِي كِيزِه كردار بونا بهى ثابت ہے اور ان كے شرك وبت يرتى ميں ملوث ہونے كا ذكر بعى كهيل نهيل ملتاءبس ايك آ ده ضعيف يا موضوع خرر واحد سے ميد پينة چلا ہے كه رسول اكرم الني المين والده ما جده ك لئ استغفار كى اجازت بيس ملى يابيك آب ما في المين من المائية في المين المائية في المين المائية في المين المائية في المين المائية المائ مستحمى سائل كومحض تسلى ديينے كے لئے معاذ الله ميفر ماديا كه جس طرح تيراوالديا تيري والده دوزخ میں ہے ای طرح میرے والدیامیری والدہ بھی دوزخ میں ہیں۔والعیاذ بالله۔ جب كه ثقته ومنتند محدثين ان اخباراً حاد كي اسناد كوضعيف اورمتون مين تضاد وتعارض ثابت كرك ان سے استدلال كى مخبائش بى نېيى چھوڑتے مكر بايں ہمه بعض بزر كول نے والدين كريمين كے ايمان اور نجات كومشكوك بنانا" پنند فرمايا ہے" بلكه ايك آ دھ نے تو البين سيدهادوزخ پېنچانے پرمستقل كتاب بمى لكه مارى بيدوالعياذ بالله! اور مينيس سوچاكه وه كيا غضب و هارب بين، رسول الله من ال اور حضرت مصطفیٰ منفی این کی روح یاک کواذیت پہنچانے کے گناہ کبیرہ کے مرتکب اور لعنت كمستحق توبن عى رب بي ، والعياذ بالله

لیکن سوال بیسا منے آتا ہے کہ ان اخبار آ ماد کی بنیاد پروالدین کر بیبن کے قلاف اب کشائی کی جرائت کہاں سے آئی ؟ اس مسلّد کو خلط محث کی زویس کیوں لایا حمیا؟ کیااس کے بیچے وہ حاسدین اور معاندین نہیں ہوسکتے جو بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل میں سے پیچے وہ حاسدین اور معاندین نہیں ہوسکتے جو بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل میں سے

آخری نبی کی بعثت پرتلملا اٹھے تھادر حسد وغیظ کی آگ میں جل بھن کررہ گئے تھادر چودہ صدیوں سے آج تک اسلام اور مسلمان کی نئے کئی پرادھار کھائے بیٹے ہیں؟ اس امکان کو کلی طور پردد کرناممکن ہیں بلکہ مناسب ہی نہیں! کیونکہ ابن الجوزی وغیرہ نے یہوداور منافقین کے پیطعنے نقل کیے ہیں کہ جو نبی اپنے والدین کواپنے رب سے معاذ اللہ ہیں کہ جو نبی اپنے والدین کواپنے رب سے معاذ اللہ ہیں بخشوا سکتاوہ ہماری نجات کے لئے کیسے کارآ مہ ہوسکتا ہے (4)!!

ليكن بملحان اخبارآ حاديرا يك نظر ذالتے بيں جواكثر و بيشتر بعض ثقة محدثين جيسے ابن سعد، ذہبی اور مسیوطی اور صالحی شامی وغیرہ کے نزدیک استدلال کے قابل ہی جہیں ہیں اس لئے ان کی بنیاد پر شکوک وشبہات کے کھوڑے سرپٹ نہیں دوڑائے جاسکتے ،سب سے بہلے تو والدین کریمین خصوصاً سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کا نبی یاک ملکی ایک میں کی دعایر جی اشمنے، ایمان سے مشرف ہونے اور پھرفوت ہوجانے والی حدیث کے امکان پر ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہوسکتا تھا کیونکہ مقتول بی اسرائیل کے جی اٹھنے اور اپنے قاتل کی نشاندہی کر کے مرجانے ، ای طرح سیدناعیلی علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا قر آن کریم میں ندکور اور ثابت ہے خودرسول اکرم ملی الیا ہے دست اعجاز پر اموات کے احیاء کا ذکر موجود ہے، پھر جس جستی کے اشارہ سے سورج لوث آئے اور بوری کا ئنات کا ایک مردہ دن دوبارہ زندہ ہو جائے یا جس کے مستجاب الدعوات ہونے کا بیالم ہوکہ سَلْ تُعُطَ " پیارے ما تک عطا ہوگا" کا تھم رب ہووہ اگراسینے والدین کریمین کے مشرف بدایمان کی دعا ماتلیں سے تو کیا قدل نه موكى؟! بم ايها مونے كے امكان يرتو ايمان لاتے بين مراس برمزيد بحث يا تبره تبیں کرتے اس اے اس کے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے اور اس مين حضرت آمند ملام الله عليها كامرقد عقبه في ن مكه كرمه مين بنايا كياب جوغلط ب(5)!! اس سلسلے کی دوسری اور تیسری احادیث وہ ہیں جن میں سے ایک میں کسی سائل کوآپ نے بتایا کہ تیری ماں دوز خ میں ہے یا کسی سائل کو بتایا کمیا کہ تیرا باب دوز خ میں ہے اور محراس كاتملى كے لئے فرمایا حمیا كه تیرے والداور میرے والددونوں دوزخ میں ہیں قطع

نظراس سے کہ ان دونوں حدیثوں سے شان مصطفوی کی تنقیص وتو بین کا پہلولکاتا ہے، والعياذ بالله، كيونكه اس يربعض يبوداور منافقين في تنجره كرت موسع كما تها كه بيتواسيخ والدين كو بھى نہيں بخشوا سكتے تو چر بھلا يہ نبى مختار كس طرح بي (6)؟! نيز ان دونوں حدیثوں کامعنی اور مدعااس ارشاد نبوی ہے متصادم ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مرنے والول كو برا بھلا كهه كران كےلواحقين كواذيت مت پہنچايا كرو، اس ارشاد نبوى كى صحت اور صدافت مسلم ہے اور بیروایت و درایت کے اصولوں کے مطابق ہے مکسی کے مردہ والدیا بھائی کواگر برا بھلا کہا جائے تو اسے د کھ ہوتا ہے تو رشتہ دار کا دل رکھنا قدرتی اور معقول بات ہے، سوال ریہ ہے کہ کیاریہ بات مانے کے قائل ہے کہ معاذ الله رسول الله سائی این انسان ک دل آزاری کر سکتے ہیں؟ یہ بات اخلاق مصطفوی کےخلاف ہے کہ جس سے آپ لوگوں . کوئنے کررہے ہیں وہی بات خود کرکے اینے ارشاد کی فی کریں (معاذ الله)! بیبیں ہوسکتا، معاذ الله آب اپن زبان مبارک سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں کر سکتے! چہ جائیکہ دوسروں کی تسلی کے لئے اسینے والدین کر میمین کو دوسرے کے مرینے والوں کے ہمراہ ذکر کرکے ان کی روحوں کو تکلیف بھی پہنچا کمیں۔ بیتو عذر گناہ بدتر از گناہ کے زمرے میں آتا ہے اس مسم كے سوالات كے جوابات ميں فدياحت و بلاغت نبوي تمثيل واستعاره كارنگ اختيار كرجاتي تھی اور بھی بھی تو دل لگی کے دلیب اور خوبصورت مناظر جوابات نبوی کی زینت ہوتے تنے، اس طرح ندکورہ دونوں حدیثوں کا اسلوب بھی اضح العرب ملی نیکی کے اسلوب کے برعس ہے،اس لئے اس می احادیث جواخبار آحاد کادرجہ بھی رکھٹی ہیں اور اہل فن کوان کی ثقابت وصحت بربھی اعتراض ہے ان ہے کسی کے مؤمن یا کافر ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سكتا چه جائيكه حضرت مصطفیٰ ملی این کريمين كريمين كے ايمان اور نجات كے سلسلے ميں ان سے استدلال کیا جائے محویا فی اورمعنوی اعتبار سے بھی بدوونوں حدیثیں حل نظریں۔ اب ہم امام سلم کی سیح حدیث کو لیتے ہیں جو غالبًا غلط ہی کا باعث بی ہے اور یونہی بعض الوكول في سنده آمند سلام الله عليها ك سلسل من غلط روش ابنالي بيه مثايد بي غلط في اور غلط

روش امام مسلم کی اس بھی حدیث پر تمبراغور وفکرنہ کرنے کا نتیجہ ہو، بیس حدیب یا عمرة الحدیب كموقع يرجوا،آب فمحابركرام رضوان اللهليم كوبتايا كميس في اين رب ساين والده ماجده كے لئے بخشش كى دعا ماسكنے كى اجازت جا بى تونبيس ملى مران كى قبركى زيارت كى اجازت جابى توده عطا ہوگئى بخشش كى دعاكى اجازت ندملنے كوبيم عنى يہنائے كئے كه شايد اس كاسب كفروشرك موراور بجرسوره توبدكي آيت 113 سے استشباد بھى كرليا كيا كه نبى كريم ملی اور ایمان والول کے لئے کسی مشرک کے لئے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں (7)، حالاتكه سوره توبه كانزول توعمرة الحديبياكي بهت بعدمين وااس لئے اس آيت كواس حديث كاحصه نبيس بنايا جاسكتاءاس حديث ميس يجمه باتون كاذكر بسايك بيكه والده ماجده كي قبركي زيارت كى اجازت ل في ،تو اگرخدانخواسته سيده آمنه سلام الله عليها اس مناه كبيره شرك ميس ملوث ہوتیں تو زیارت تو کیاان کی تو قبر پر جانے یا کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہ ہوتی جیسا که لا تقم علی قبره 'اس کی قبر پر کھڑ ہے بھی مت ہوں (8) میں واضح طور پرنہی وارد **موتی ہے، زیارت کی اجازت اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار سے منع کرنے کا سبب کفرو** شرك نبيس كوفى اورب إكيونكه تين فتم كولوكون ك\_لئے استغفار كى مستقل ممانعت ب(١) جاحدومنکر مور ۳) کافرومشرک مور ۳) کھلامنافق ہوے ممانعت کی ایک چوتھی ہتم بھی ہے جو وقتی ، عارضی اورمشروط ہے، بید بون ومقروض کے لئے استنفقار کی ممانعت ہے، جب بمك قرض أذانه موتا اس وفت تك مرنے والے كے لئے استغفار سے آب كونع كيا حميا تفا كيوكله رسول الله من في الله من و عاجنت من فورى واخله كى منها نت مها الله من الكيم مقروض كيك ال دفتت تك دعا في مغفرت سي آب كوردكا مياجب تك قرضداداند موجات م (۲) سيده أمنه مؤمنه ملام الله عليها كي لئ استغفار كرف كي مما نعت بهلي تين قسمول يعن بخو دوانکار، کفروشرک اورمنافقت والی ممانعت نبیس تقی ، چوشی بین وقتی اور عارضی ممانعت کی كوكى وجد موسكتى بيمكن بانبول في كسي كالمجدد ينادلا نابواوررسول اكرم ما للهاينيام جونك آپ کے وارث ہیں،آپ نے بید مدداری بطریق احسن بوری فرمادی ہوگی،اس کے بعد

سرایا شفقت و محبت سیدہ آمند مؤمند سلام الله علیہا کے لئے دعائے مغفرت تو کیا رحمۃ للعالمین ملاہ اللہ علیہ اسے تو کیا رحمۃ للعالمین ملاہ ایک کے معارک زبان تشکراور مروت سے تو اپنی والدہ ما جدہ کے لئے رحمتوں کی بارشیں مانگی کئی ہوں گی!!

(۳) جبیها که بیان ہوا کہ اگر خدانخواستہ بیممانعت پہلی تین قسموں میں ہے کو **کی ہوتی تو پھرتو** قبركى زيارت كياد مان وجانے كى بھى ممانعت تھى بكين جن لوكول كوغلط بى موئى كهريممانعت مجى بهلى اقسام ثلاثه ميس سي تقى وبى لوك بغير نتائج و مال ير نظر كيد ايك غلط روش يرجل نظے۔ ان کے نزدیک والدین کریمین کا ایمان اور بخشش مشکوک قرار یا حقی، مجران کے نز دیک ای امی وامکما (میری والده اورتم دونول کی والده) اورانی وابوک (میرے والداور تیرے والد) والی حدیثیں بھی سی اورمؤید قراریا گئیں نیہاں تک کے ملاعلی قاری جیسے بزر کو اس ' نے والدین کریمین کے دوزخی ہونے پرمستقل کتابیں لکھ ماریں ، والعیاذ باللہ! (ملاعلی قاری کا تائب ہونا بھی ثابت ہے!) ہمارے نردیک سیح مسلم کی حدیث میں استغفار کی ممانعت عارضى موكى جووجود مصطفى مالي التياليم كطفيل زائل موكرمعدوم قراريا محى اسكرايا شغفت ومحبت سيده آمنه مؤمنه بهى بين اورالله كفنل وكرم مده صده صنيفيه بهى بلكهابي فرزند ار جمند ملٹی آیا کی نبوت پرقبل از بعثت ایمان لانے سے مشرف ہونے کے باعث ابولہب كيسواباتى تمام بوباشم كي بزركول كى طرح "مسلمة " بهى بين \_رضى الله عنها وعنهم جميعا!! اس سلسلے کی ایک یا نچویں صدیث بھی ہے جو ابن سعدمتوفی 230 سے روایت کی ہے (ابن سعد نے حضرت آمند منی الله عنها کے جون میں دنن ہونے اور زندہ کیے جانے والى حديث كوبمى درست نبيس مانا) طبقات مين اس يانچوين حديث كے الفاظ بين (9):

فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ، بالابواء قال: ان الله قد اذن لمحمد في زيارة قبرامه قاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلحه و بكى عنده وبكى الله عليه وسلم فاصلحه و بكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

توبدوه رقت ورحمت کا منظر ہے جے ابن سعد نے روایت کیا ہے، یہ وہ منظر ہے جوسیدہ
آ منہ مؤمنہ سلام الله علیم الکہ علیم الله علیم کے مرقد مبارک پراس وقت کی کا نئات نے مشاہدہ کیا تھا، جب
رحمۃ للعالمین ما الله علیم ابنی سرایا شفقت و محبت مال کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے، وہ
مقدل مال جس نے اپنے لخت جگر کے قلب وجگر کوشفقت اور رحمت سے بھر دیا تھا تا کہ وہ
اس جنت کود کھ کیس جو بیاری مال کے مبارک قدموں کے شیچ ہوتی ہے! مصطفیٰ ما المنظم الله المنظم کی دعاؤں بھنا یا دیا ہوگا
ابنی مال کی دعاؤں بھنا کول اور ستعبل کے خوابوں سے لبریز وہ آخری منظر بھی یقیدیا یا دیا ہوگا
جب چوسال کی عمر میں اس ابواء کے مقام پردم والبیس اپنی والدہ ما جدہ کی مبارک زبان سے
جب جسال کی عمر میں اس ابواء کے مقام پردم والبیس اپنی والدہ ما جدہ کی مبارک زبان سے
ہوا کرتے ہیں! یہود کے شرسے اپنے لخت جگر کو ہمیشہ بچانے کے جشن کرنے والی اور سردار
معبد المطلب کی طرح اپنے لخت جگر کی آئندہ شان پرائیان رکھنے والی آ منہ بنت وہ ب اس
معبد المطلب کی طرح اپنے لخت جگر کی آئندہ شان پرائیان رکھنے والی آ منہ بنت وہ ب اس
معبد المطلب کی طرح کے لئے آخری وہا کر کے تناؤں سے لبریز پیشین کوئیاں کر کے اور اپنے دریتے ہیں اپنے لخت جگر کے لئے آخری وہا کی جان جان آفرین کے ہردکر دہی تھیں ا

دہ بھی ابواء کا ایک منظر تھا اور بیمنظر بھی ابواء بی کا ہے، مصطفیٰ سائنڈی آئے اپنے دست مبارک سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبرسنوار بھے ہیں، ایک شنڈی آ ولکتی ہے پھر کریہ و بکا کا مبارک سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبرسنوار بھی ہیں، ایک شنڈی آ ولکتی ہے پھر کریہ و بکا کا طوفان اندا تا ہے، آپ کے جان شارمحا بہمی سرایا فم اور سراسر آہ و بکا ہیں! یہسرمدی منظر

امت کے لئے ایک مثال ہے، ایک سبق ہے ایک دعوت ہے اور اس بات کاقطتی اعلان ہے کہ سیدہ آمنہ مؤمنہ سلام الله علیہا جنت کا پھول ہیں، جس کی مہک اب بھی مصطفل سٹر اللہ اللہ علیہ والی، قدموں میں آئکھیں بچھانے والی اور قدم قدم پر اپنے گئت جگر کا خیال رکھنے والی جوال مرگ ہوہ آمنہ بنت وہب محرانہیں افسوس تھا تو اس بات کا کہ کاش آج وہ زندہ ہو تیس تو اپنی دعاؤں، تمناؤں کا نتیجہ اور اپنے خوابول کی تعبیر دیکھنیں۔

اں بات کی تکیل کے لئے 'سیدہ آمنہ سلام الله علیہا'' کے متعلقہ باب سے بیا قتباں پیش ہے جوطویل تو ہے مکر مفید بھی ہے (10):

سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کی سیرت پاک کے واقعات موتیوں کی طرح کتب سیرہ تراجم، نقاسیر قرآن کریم اور ذخیرہ کتب حدیث کے وسیع سمندروں میں بھری پڑی ہیں اور غوطرزنی سے بیموتی جمع کر کے صفحات سیرت پرسجائے جاسکتے ہیں اور یوں والدین کر میمین رضی الله عنہا کی زندگی کے حقائق کوسا سے لا کر قوجات و خرافات کو مستر دکیا جا سکتا ہے، اس کی ایک روشن و پائندہ مثال امام جلال الدین سیوطی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، حضرت سیوطی رحمتہ الله علیہ نے والدین کر میمین رضی الله تعالی عنہا کے اسلام والمان کے متعلق چارواضح ولائل قائم کیے ہیں جن میں سے ہرایک دلیل مقصد کو واضح طور پر قابت کرنے ہیں ورقا وب عافی حدرت فاضل بر میلائی رحمتہ الله علیہ نے جو دلائل قائم کے ایمان کا کرنے ہیں وہ قلوب مؤمنہ کی سیکن ومسرت کو دو بالا کردیتے ہیں والدین ومسرت کو دو بالا کردیتے ہیں والدی۔

امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه في والدين كريمين رضى الله عنها ك ايمان اور مغفرت كم متعلق جومات رسائل تصنيف قرمائ بين ان بين سي ايك رساك الآمة المسبل الجلية في الآباء العلية "لين اعلى مراتب والي آباء كم متعلق روثن رسة" فاضل مترجم في الدين مصطفى ملي الم يا الرب بين معطفى ملي الم يارب بين على مراتب والي عنه مجم عقيدة" كانام دياب ال

رسول الله می پیش کے ہیں، امام سیوطی اس رسالے کو بباہ پیش کے بعد دخول جنت کے بارے میں پیش کیے ہیں، امام سیوطی اس رسالے کو بباہ پیش کی ہیں، امام سیوطی اس رسالے کو بباہ پیش کے ہیں، امام سیوطی اس رسالے کو بباہ پیش کے میں فرماتے ہیں (12):

میں میں میں ہی ہی ہیں ہے ہوں الله تعالیٰ عنجما کے متعلق میر میں چھٹی تصنیف ہے، ان کے بارے میں میر کہا جاتا ہے کہ وہ نجات پانے والے ہیں اور ان کے متعلق میر بھی مطے ہے کہ وہ آخرت میں بخشے جا کیں گے اور جنت میں داخل موں کے، ایک علاء کی ایک جماعت کا میں موقف ہے، تا ہم بخشش کے ان طریقوں میں میں فرق ہے اور اختلاف بھی موجود ہے، ۔

کے سلسلے میں فرق ہے اور اختلاف بھی موجود ہے، ۔

مقصدیہ ہے کہ علائے اسلام کی ایک معتدبہ جماعت نبی اکرم ملٹی ایک الدین کریمین رضی اللہ تفالی ہے، تا ہم ان کے کریمین رضی اللہ تعالی عنما کے ایمان ، مغفرت اور دخول جنت کی قائل ہے، تا ہم ان کے نزدیک اس بخشش و دخول جنت کی وجہ الگ الگ ہے اور سیوطی کے بیان کے مطابق یہ طریقے یا وجوہات ویار ہیں!

رین تا کہ عبدالله رضی الله تعالی عنہ کے دریتیم کوشفقت و محبت کی اس دولت سے مالا مال کر دیں جو ایک سنجے کو والدین سے نصیب ہوسکتی ہے، اچھی مال بنچے کو والدین سے نصیب ہوسکتی ہے، اچھی مال بنچے کو والدین کی شفقت بھی دیے سکتی ہے لیکن ایسے باپ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اپنے گخت جگر کو مال کی ممتا کا بیار بھی دیے سکتیں! حضور سل ای ترتیب میں بھی شاید یہی حکمت دیے سانی ترتیب میں بھی شاید یہی حکمت ربانی کا رفر ماہو!!

اس کا مطلب ہے کہ حضور ملی آئی کے والدین کریمین رضی الله تعالی عنما تو بعثت نبوی اور اعلان نبوت سے قبل ہی دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے تھے اور انہیں تو دعوت اسلام پنچی ہی نہیں تھی وہ اس نعمت سے زندگی میں نوازے ہی نہیں گئے تھے، اس لئے الله تعالیٰ کے ہاں وہ اس ذمہ داری کے لئے بھی کسی بھی طرح جوابدہ قرار نہیں دیئے جا سکتے! لا شعالیٰ کے ہاں وہ اس ذمہ داری کے لئے بھی کسی بھی طرح جوابدہ قرار نہیں دیئے جا سکتے! لا شعالیٰ کے ہاں وہ اس ذمہ دارای کے لئے بھی کسی بھی طرح جوابدہ قرار نہیں دیئے جا سکتے! لا شعالیٰ کہ الله تعالیٰ کسی انسان کو کسی ایسے معاطی کا ذمہ دار اور پابند نہیں بنا تاتے جواس کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو (13)!! کے تھم ربانی کی روسے تبیں بناتے جواس کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو (13)!! کے تھم ربانی کی روسے آپ ساتی ہاں وہ الله عنہا کو ذمہ دار اور مکلف نہیں تھہرایا جا سکتا ، اس سلسلے میں شری ضابطہ یا قانونی اصول ہے آیت کر بہتر اربائی ہے کہ:

وَمَا كُنَّامُعَلِّ بِيْنَ عَثَّى نَبْعَثَ مَسُولًا ۞

'' لینی ہم کمی کواس وقت تک سز ااور عذاب کا مستوجب نہیں تھہراتے جب تک اس کے پاس رسول نہیجیں!!''۔

سوجب تک رسالت محری علی صاحبها الصلوٰة والسلام کابا قاعدہ اعلان نہ ہوا تھا اور آپ ملئی ہوئی ہوئی ہوں گئی ہیں وقت ملئی ہوئی ہو سکتے ہے اور دو ہوت نہیں دی گئی ہی اس وقت تک وہ ان پر ایمان لانے کے مکلف کیے ہو سکتے ہے ؟ یہ تو تکلیف مالا بطاق (جس کی طاقت بی نہیں اس کا ذمہ دار مغمرانا) والی بات ہے، بننے سے پہلے بی کسی قانون کے لاگو ہونے کی بات غیر معقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ نہیں مجمی جاسکتی ہونے کی بات غیر معقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ نہیں مجمی جاسکتی ہونے کی بات غیر معقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ نہیں ہوئے یہ قانون کے مکلف یا ذمہ دار نہیں

ہوتے ہاں آگراہے تول یا نعل سے کی آنے والے واقعہ کی کوئی علانیہ تائید کردے (جیسا کہ ابولہب کے سوایاتی تمام ہو ہاشم کا موقف بعثت نبوی ہے ) تو یہ الگ بات ہوگی ، زمانہ فتر ت کے بہلوگ آگر نیک بتے تو وہ ناجی اور مغفور ہیں اور والدین کریمین رضی الله عنها کی کوئی لغزش ندکور نہیں اس لئے وہ بری معصوم اور ناجی ومغفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور وہ ان سے راضی ہو، آئین!

(۲) والدین کریمین رضی الله عنها کی مغفرت اور بخشش کی دوسری صورت امام سیوطی نے بید و کرفر مائی ہے کہ وہ شریعت محمدی سائے الیہ سے پہلے والی شریعت ابرا جمی علیہ السلام کے پابند اوراس پرعامل ہے ، سنت ابرا جبی پر والدین کریمین رضی الله عنها کاعمل ثابت ہے، حضرت عبد المطلب رضی الله تعالی عند نے سنت خلیل علیہ السلام کوزندہ کرنے کی نیت سے اساعیل و نتح الله کی طرح اپنے عزیز ترین فرزند کواپی نذر کے مطابق قربان کرنا چا ہا مگر اساعیل و نتح الله کی جگہ بطور ہدید دنبدلا یا محبد الله و نتی الله کی جگہ بطور ہدید دنبدلا یا محبا جب کہ عبد الله و نتی الله رضی الله عنه کا فدیہ سواون فرار پائے تھے! بہر حال بیش ربعت وسنت ابرا جبی پڑمل کا بیشی شوت ہے! حضرت آ منہ سلام الله علیہا کا بت بہت بہتی ہے بعراض کرنا اور حق و باطل میں تمیز کرنا اور تو حید پڑمل پیرا ہونا بھی ثابت ہے بت بہتی کی بیروی کے باعث آپ سائے آئے کے والدین کر یمین رضی الله عنها مغفور اور نا بی کی بیروی کے باعث آپ سائے آئے کے والدین کر یمین رضی الله عنها مغفور اور نا تی گئی ہیں! غفر لہما الله ورضی عنها!

(۳) والدین کریمین رضی الله عنها کی مغفرت اور نجات کا تیسر ارسته یا تیسر ک صورت به ب کدرسول اکرم مظی آین منفر فائی جسے شرف قبولیت عطا ہوا اور آپ کے والدین کریمین زندہ کیے گئے، وہ آپ سلی آین اپنے پاس بلالیا، زندہ کیے گئے، وہ آپ سلی آین اپنے پاس بلالیا، اس مغمون کی ایک حدیث بھی روایت ہوئی ہے جسے ابن الجوزی جیسے بزرگوں نے تو موضوع قرار دیا ہے مگر وہ موضوع نہیں! اسے مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے، پنی برانہ مجرات کی ونیا میں بیات نامکن بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا زندہ کیا جانا اور ایک ونیا میں بیات نامکن بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا زندہ کیا جانا اور بھراسے قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مرنا ازروئے قرآن ثابت ہے اگر سورج کا اور بھراسے قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مرنا ازروئے قرآن ثابت ہے اگر سورج کا

والدين كريمين رضى الله عنهما كرحق ميل صاحبها الصلوة والسلام برحق بين اوريقنا بين تو پھر والدين كريمين رضى الله عنهما كرحق ميل دعائے مصطفوى سائي الله عنهما كرحق ميل دعائے مصطفوى سائي الله عنهما كرحق ميل الله عنهما كرحق ميل طرح ثابت اور برحق ہے! ہمارا تو يہ ايمان ہے كہ والدين كريمين رضى الله عنهما كرحق ميل دعائے مصطفوى سائي الله عنهما كرحق مين امام ابو دعائے مصطفوى سائي الله عنه امام ابو القاسم سيلى كابيان قائل توجہ ہے، ووفر ماتے بين (14):

'' الله جل شانه قادر مطلق بین اور ہرشے پر قادر بین ، الله کی قدرت کسی کام سے عاجز نہیں ، الله کی قدرت کسی کام سے عاجز نہیں اور اس کی رحمت ہرشے کومجیط ہے ، الله تعالیٰ کا رسول بھی اس خصوصی کرم کا اہل اور مستحق ہے ، الله تعالیٰ اینے رسول سال آیا ہے اور مستحق ہے ، الله تعالیٰ اینے رسول سال آیا ہے اور جس فضل وکرم سے نواز نا جا ہے نو از سکتا ہے اور جس کرامت کے انعام سے سرفر از فر مانا جا ہے فر ماسکتا ہے!''۔

(س) سيوطی كےزود كي والدين مصطفیٰ سال الي الم معفرت اور نجات كا چوتھا راسته حشيفت ہے، حفاء (وا صدحنيف) حق پرستون كى ايك قتم تھی جوشرك و بت پرتی سے نفرت کرتی تھی اور الله تعالیٰ كی وصدانيت يعنی تو حيد كی قائل تھی، شرك سے دور اور تو حيد پر ايمان رکھنے والے لوگوں ميں زيد بن عمرو بن نفيل (جس كے بارے ميں حضور سال الي آئي نفر ما يا تھا كہ وہ اپنی ذات ميں ايك امت تھا اور اس حثيبت ميں يوم حشر كو اٹھا يا جائے گا!!) قس بن ساعدہ الا يادى، ورقد بن نوفل اور سيد نا ابو بمرصد اين رضی الله تعالیٰ عند جيسے بزرگ بھی ای زمر سے ميں آتے ہيں! امام رازى نے بھی بے تابت كيا ہے كہ آدم سے لے كر حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنها تک حضور مثلیٰ آئیل کے تمام آبا واجداد مختلف مراحل نسب ميں توحيد برست تھے! مزيد بيات احادیث نبوی ہے بھی ثابت ہے كہ آم حفاء الل جنت میں سے بہرسات سے اس لئے رسول اكرم سالیٰ آئیل کے والدین کر يمين رضی الله عنها بھی حفاء ہونے کے بیں اس لئے رسول اكرم سالیٰ آئیل می و مغلور ہیں!

امام سیوطی رحمة الله علید نے ائم سلف اور علمائے الل سنت کے اقوال وآراء کی بنیاد پر بردلائل اربعہ پیش فرمائے ہیں، ان میں سے ہرا کیک دلیل وزنی ہے اور اطمیتان ولانے یا بیدولائل اربعہ پیش فرمائے ہیں، ان میں سے ہرا کیک دلیل وزنی ہے اور اطمیتان ولانے یا

قائل کرنے کے لئے کافی ہے، تا ہم ان دلائل پراضافہ بھی ممکن ہے اور عقل وفکر کے مطابق اہل علم ودانش اور حق شناس لوگ اس اضائے کوضر ورتسلیم بھی کریں گے مشلاً:

(۵) جیسا کہ کتب سیرت و تاریخ میں ذکر ہوا، رسول اکرم سائیڈیکی کا دو ذیح اطاعت کراروں پرفخر کرنا اور انہیں ایک ساتھ تثنیہ کی شکل میں ملاکر ذکر فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سائیڈیکی کے والدگرامی اور داوامحتر م کا سنت ابرا ہیمی کوتا زہ کرنا نہ صرف یہ کہ آپ سائیڈیلی نے پند فرمایا بلکہ اسے واقعی احیائے ملت ابرا ہیمی تصور فرمایا، اس طرح کو یا بنو ہاشم کے دوعظیم باپ جینے نے اس احیائے سنت سے قبول اسلام کا اعلان فرمایا، محضرت عبداللہ ذیح اللہ عنہ اور حضرت اساعیل ذیح اللہ علمہ السلام کا ایک ساتھ زبان رسالت آب سائیڈیلی پر آنا نی اور امتی ہونے کے حقیقی اور پختہ تعلق پر دلالت کرتا ہے اور حقیقت میں حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہا ابرا ہیم اور اساعیل علیما البراہیم کا ایک میں تا ہے۔

جو یقیناً ہے، اس لئے اس ہے والدین کرنمین کے ایمان کے متعلق معاذ الله شک میں پڑنے کی بجائے دولت یقین سے سرفراز ہونے کا موقع ملتا ہے ہاں ڈھٹائی کی بات بالکل الگ ہے!! یہ مذکورہ نصوص قرآن ، احادیث نبوی اور اقوال سلف کی تا سُدِ مزید سے حضور مَنْ الْمُنْكِلِمُ كَ شرف نسب كے ساتھ ساتھ اس بات كو بھی ٹابت كرتی ہیں كہ والدين كريمين رضى الله تعالى عنهماا وراس سليلے كے تمام طاہرين وطاہرات كبائر سے مجتنب ومحفوظ تھے۔ یر ہونے ، دین تو حید کو پہند کرنے اور کہائر سے بلکہ معمولی لغزشوں سے بھی یاک ہونے کا تبوت بين ، حضرت عبدالله رضى الله عنه كابير جزيه كلام ان كتفوى يرد لالت كرتاب: اما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه فكيف بالامر الذي تبغينه يحمى الكريم عرضه و دينه کینی حرام کے ارتکاب برتو میں موت کو ترجیح دیتا ہوں، رہا حلال تو وہ بھی نہیں کھا تا یہاں تک کہ میں واضح طور پرتسلی نہ کرلوں ،تو بھلاوہ برا کام کیے ممکن ہے جوتو جا ہتی ہے اس کے کہ شریف انسان اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے!

سوجوانسان اس قدر مختاط ہو، اجتناب کرتا ہو، عزت ودین کے تحفظ کا قائل ہواور حلال بھی بھونک کو مفات میں شک بھی بھونک کر کھانے کا اعتراف واعلان کرے اس کے ایمان ومغفرت میں شک کرناڈ ھٹائی نہیں تو اور کیا ہے!

ا پینشو ہر کے مرثیہ میں حضرت آ مندرضی الله تعالی عنہا کے اس شعر سے بھی پہتہ چاتا کے حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے سخاوت اور مروت ان کے فرزند ارجمند ملکی آئی کی ورافت میں منتقل ہوئی تھی۔ ورافت میں منتقل ہوئی تھی۔

فان تک غالته المنایا و ریبها فقد کان معطاء کئیر التواحما اینی اگرموت اور اس کے حملے نے (حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنهما) کوفنا کردیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ تو سخاوت ومروت والے شخصاور کئرت سے رحم کھانے

والعصص (والدرحمة للعالمين ملي المين مراهم جوته!)

ال باب كا اختنام ان حقائق بركرتے بي (بيہ جانے ہوئے اور مانے ہوئے كه والدين كريمين كے ايمان و بخشش كے متعلق امام بيوطى اور امام الل سنت فاصل بربلوى رحمة الله عليهانے جو بحد كھا ہے وہ اس موضوع برحرف آخر ہے) كه:

(۱) سیده آمند مؤمند سلام الله علیها کے ایمان ومغفرت کے حوالے سے جوا خبار آحادہم تک پینی ہیں ان میں سے امام سلم والی حدیث سے استدلال کرنے میں لغزش ہوئی ہے، سیح مسلم کی اس حدیث کوطبقات ابن سعدوالی حدیث سے ملا کر پڑھا جائے توبات واضح طور پر سلمنے آتی ہے اور کمی قتم کی غلط ہمی یا شک باتی نہیں رہتا ، باتی ماندہ اخبار آحادیا تو تعارض سلمنے آتی ہے اور کمی قتم کی غلط ہمی یا شک باتی نہیں رہتا ، باتی ماندہ اخبار آحادیا تو تعارض اور تفاد کا شکار ہیں اور یا وہ ثقہ محدثین کے نزدیک استدلال کے قابل نہیں ہیں ، اس سلملے میں علامہ عبدالعلی کھنوی فرجی کی جیسے جلیل القدر فقیہ متکلم اور مفتی کا بیار شادخصوصیت سے مارے بیش نظر رہنا جا ہے جوفر ماتے ہیں کہ:

واما الاحاديث الواردة في ابوى سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله واصحابه وسلم فمتعارضة مروية آحاد فلاتعويل عليها في الاعتقاد

'' نیخی رہی وہ احادیث جوسیدنا رسول الله سلی ایلی کے والدین کریمین کے متعلق وارد بن کریمین کے متعلق وارد ہوئی ہیں تو بیتو بطور اخبار آحاد مروی ہیں اور باہم متعارض ہیں اس لئے ان پر عقیدہ کے باب میں بھروسنہیں کیا جاسکتا''۔

(۲) والدین کریمین سیدنا مصطفیٰ مظیر الله الله کے حوالے سے شرک یا کفر میں ملوث ہونے کا تو ادنی سااشارہ بھی کہیں نہیں آیا بلکہ اس کے برعکس الی مستند تاریخی نصوص ہیں جن سے ان کے موحد ہونے اور برتم کی آلائشوں سے بری ہونے کے ثبوت ملتے ہیں۔

(۳)رسالت ماب سطی این کار فرمانا کدیس آدم وجوا سے سلے کرینے تک اصلاب طاہرہ سے ارسام طاہرہ میں معالی موتا رہا، اس ارشاد نبوی سے بیابت موتا ہے کہ آپ کے والدین

کریمین مؤمن اور ناجی بین کیونکہ مشرک وکافر طاہر نہیں ہوتے بلکہ ازروئے قرآن نجس و
ناپاک ہوتے بیں ، اسلط میں ابن مجرکی رحمۃ الله علیہ کارچول حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے:
ان الاحادیث مصوحة لفظا فی اکثرہ معنی فی کله، أن آباء
النبی صلی الله علیه وسلم غیر الانبیاء وامهاته الی آدم و
حواء لیس فیهم کافر لأن الکافر لا یقال فی حقه أنه مختار
ولا کریم ولا طاهر بل نجس

" یعنی اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث میں ہے اکثر تفظی طور پر تصریح کرتی ہیں اور معنوی طور پر توسب کی سب واضح ہیں کہ نبی کریم ملٹی کی آئی کے ایسے آباجو نبی نہیں سے اور تمام امہات آدم وجواء تک میں ہے کوئی بھی کا فرند تھا کیونکہ کا فرند تھا کیونکہ کا فرکت میں بینیں کہا جا سنا کہ وہ مخار کریم یا طاہر ہے بلکہ کا فرتو نجس اور نایاک ہوتا ہے!"۔

(۳) سورة الشعراء كى آيت كريمه وتتقلُبك في الشيوبين الهيماس باب من اشارة النصى كى حيثيت ركهتى به كرنورنبوى ساجدين وساجدات سے ساجدين وساجدات كونتقل ہوتا رہا، يه آيت اگر چه اشارة النص كى حيثيت ركهتى ہے تا ہم اس سلسلے ميں وارد ہونے والى اخبار آ حاد سے زياد ومعترزياد ومحكم اور ان سب سے افغل ہے۔

(۵) رسول الله مل الله مل الله المراب بات برخر كرناكه انا ابن المذبيحين من توالله كى راه مل و و خرت و و الول حفرت اساعيل و حفرت عبدالله عليها السلام كا فرز عد مول - حفرت اساعيل و خفرت عبدالله بن عبدالمطلب كا فديه سواونث اساعيل و بخ الله كا فديه ايك ونبه تها جب كه حفرت عبدالله بن عبدالله كا فديه سواونث شخص محفرت عبدالله اور حفرت اساعيل كر برابر فدكور مونا اور دونول برحضور ملي الميان كالمال فخر كرنا حفرت عبدالله كى عظمت ، طهارت اور نقذ س برد لالت كرنا ب من الله كا الماليم

(۲) آپ کابدارشاد مجی اس باب میں ایک نعس کی حیثیت رکھتا ہے کہ ' میں سیدنا ایراہیم خلیل الله علید السلام کی دعا ہوں ،سیدنا سیح ابن مریم علیما السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میرے متعلق ویکھا تھا اور انہیائے
کرام کی مائیں تو ای طرح کے نیک خواب دیکھا کرتی ہیں! یہاں پرسیدہ آمنہ سلام الله علیہا
کا پاکیزہ خواب بھی حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کے برابر ذکر ہوا ہے،
حضرت آمنہ مؤمنہ کا خواب وہی تھا جس کا ایک منظر ان دعاؤں، نیک تمناؤں اور پیشین
موئیوں کی شکل میں ابواء کے مقام پرسامنے آیا جب سیدہ آمنہ اپنی جان جان آفریں کے
سپر دکر رہی تھیں اور جس کا اعادہ عمرة الحدیدیة کے موقع پراس آہ و بکا کی شکل میں ہوا جس میں
سپر دکر رہی تھیں اور جس کا اعادہ عمرة الحدیدیة کے موقع پراس آہ و بکا کی شکل میں ہوا جس میں
آپ سائی ایکی اور جس کا اعادہ عمرة الحدیدیة کے موقع پراس آہ و بکا کی شکل میں ہوا جس میں
آپ سائی ایکی اور جس کا اعادہ عمرة الحدیدیة کے موقع پراس آہ و بکا کی شکل میں ہوا جس میں

(2) ہمارے اہل سنت و جماعت کے تمام بزرگان سلف وخلف کاعقیدہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کی عصمت وطہارت کا ذمہ خود الله جل جلالہ نے لے رکھا ہے ان کے نزدیک برنی معصوم ہوتا ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ منصب نبوت و رسالت کا بھی نقاضا ہے، یہ انسانی طبائع اور قلب و د ماغ کی رغبت وعقیدت کا محاملہ ہے، ہمارے بزرگوں نے سیدنا ابراہیم طیل الله علیہ السلام کے والدکو بت گری اور صنم پرتی میں ملوث نہیں مانا، بلکہ قرآن کریم میں وارد (آزر) کواب یا والد کے بجائے عم یا برا در والد مانا ہوت نہیں مانا، بلکہ قرآن کریم میں وارد (آزر) کواب یا والد کے بجائے عم یا برا در والد مانا ہے اور بت شکن ابراہیم علیہ السلام کو (تارح) کا بیٹا مانا ہے!

تو سوال اب یہ ہے کہ عصمت وطہارت کے تحفظ کا بینظام ربائی معاذ الله مرف والدین کریمین مصطفیٰ سائی آئی کم کیوں گربز کا شکار ہوگیا! نبی الانبیاءاول وآخراوراعظم الرسل سائی آئی کی ہے۔ اس شرف پردست درازی اورزبان درازی کے پیچے کہیں ان حاسدین و معاندین کا ہاتھ تو نہیں ہے جو بنواسرائیل سے بنواسا عیل میں نبوت کے نتقل ہونے پرجل معاندین کا ہاتھ تو نہیں ہے جو بنواسرائیل سے بنواسا عیل میں نبوت کے نتقل ہونے پرجل محن کررہ مجے تنے؟! حضور سائی آئی ہونے ہیں کہ میں اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں نتقل ہون ار ہا ہوں مگر یارلوگ اخبار آحاد جوضعیف، موضوع اور متعارض بھی قرار دی می ہیں ان کی بنیادی والدین کریمین علیماالسلام کے ایمان اور نجات کوزیر بحث لانے پر کمر بست ہو سے ہیں جتی کہ سیدہ آمنہ مؤمنہ سلام الله علیما کی وفات اور مدفن جیسے واضح اور تاریخی طور

پر ثابت معاملات میں بھی الجھ کرشکوک وشبہات کی دنیا میں بھٹکتے بھرتے ہیں! حقائق نہ حجب سکتے ہیں نہ مرسکتے ہیں اور حقیقت رہے ہے کہ سیدہ آ منہ سلام الله علیہا مؤمنہ موحدہ بلکہ مسلمہ بھی ہیں، یہی حال بنو ہاشم کے جوان رعنا اور معصوم حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنبما کے ایمان کا ہے! الله تعالیٰ ہمیں بھی والدین کریمین مصطفیٰ سائی آئی ہمیں ہمی والدین کریمین مصطفیٰ سائی آئی ہمیں ہمیں اللہ عنبما معیت نبوی عطافر مائے آئین ثم آئین!

## امهات رسول الله صلى الله الله

رسول الله ملى الله ما في الده ما جده توسيده آمنه رضى الله عنها بى بين مرآب ما في أيلم کی امہات میں وہ خوش نصیب و نیک اختر خوا تمین بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ ساٹھ لُیا ہی کہ دوده بلايا اوروه بهي جوحضرت آمندرضي الله عنها اورحضرت عبدالله رضي الله عنه ي كر او پر حضرت ابوالبشر آدم عليه السلام اورسيد حواعليها السلام تك كيسلسله رحم ونسب ميس آتى جیں، ان سب کے اجمالی ذکر کے بغیر سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کا تذکرہ تشنہ سامعلوم ہوتا رب كاء به يا در كهته موسة كه نبي مختشم رسول اعظم وآخر ما في آيتم اين ان امهات طيبات كا مجمی بورااحترام فرماتے تھے اور حسب موقع ان کی خبر کیری اور صلد حی بھی کرتے تھے (1)۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ي منقول هي كه " قبيله قريش تخليق آ دم عليه السلام سيقبل الله تعالى كے حضور ميں ايك نور كى شكل ميں تھا،سيد ولد آ دم حضرت مصطفیٰ منتی تیج کی حرمت و بر کمت کے طفیل ہزار ل سال تک بینور الله تعالیٰ کی تبییج بیان کرتا رہا اور اس کی وجہ سے ملائکہ بھی تبیع و تقذیس میں سکے رہے، جب آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوگئ تو ہے نورالله تعالى نے پشت آدم عليه السلام من وال ديا ، رسول الله من الله على الله على الله على الله تعالیٰ نے مجھے ملب آ دم علیہ السلام میں زمین پر بھیج دیا پھرصلب نوح علیہ السلام پھرصلب ابرابيم عليه السلام اورملب اساعيل عليه السلام مين منتقل كرديا بير الله تعالى مجصه معزز ومحترم پہنوں اور ارحام طاہرہ میں منتقل کرتار ہا یہاں تک کہ میں نے اپنے والدین کریمین رضی الله عنها کے ہال جنم لیا جو ہمیشہ یاک وصاف اور نیک رے (2)!

بردایت سیرت ملبید میں آئی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نی کریم سلی اللہ عنما تک اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نی کریم سلی اللہ عنما تک ارجام طاہرہ اور آدم علیدالسلام سے لے کر معترت میداللہ رضی الله عنه تک اصلاب طیبہ میں رہے اور دنیا میں تشریف لائے ، نیزیہ می

آپ سال الله عنها ( دوره پلانے والی ماوی) میں سب سے پہلانا مام میں سب سے پہلانا مام حضرت تو بیدرضی الله عنها ( تو بیہ غلط ہے، ٹاکے او پر پیش، واو کے او پر زیر اور یا کے او پر م اور باکے او پر زیر اور یا کے او پر م اور باکے او پر زیر ہے ) کا ہے جو آپ سال الله الله باید الله بسب کی لونڈی تھیں اور اس وقت ان کے دوده پینانے کی خوش میں اور اس کے دوده پینانے کی خوش میں ابولہب نے حفرت تو بیدرضی الله عنها کو آزاد کر دیا تھا، آپ سال الله بیشدا پی اس رضا کی ماں کا بہت خیال رکھتے تھے، مدینہ ہی انہیں تھا کف ارسال فرماتے اور مدد کرتے تھے، ماں کا بہت خیال رکھتے تھے، مدینہ ہی انہیں تھا کف ارسال فرماتے اور مدد کرتے تھے، جب وہ فوت ہو گئی تو بی کو بتایا گیا کہ ان کا بیٹا اور دار باتی نہیں رہا ( کا جھے کوئی رشتہ دار باتی نہیں رہا ( 4)۔

دوسری رضائی والدہ حضرت علیہ سعد بیرضی الله عنہا ہیں ، سیرت پاک کے بہت سے واقعات ان سے وابستہ ہیں ، حضور سلے اللہ ان سے بے حداحتر ام اور محبت سے پیش آتے اور ان کے خاندان سمیت ان کا بہت خیال کرتے تھے، بہت محتر م اور عظیم خاتون ہیں حضرت علیہ سعد بیرضی الله عنہا جب آپ مطابق کی ایک حضرت حلیہ سعد بیرضی الله عنہا جب آپ مطابق کی ایک خاتون ، جن کا نام ام جز و فدکور ہے اور جنہوں نے حضرت جز وشیر خدااور رسول سلے ایکی ایک فاتون ، جن کا نام ام جز و فدکور ہے اور جنہوں نے حضرت جز وشیر خدااور رسول سلے ایکی ایک دودھ پلایا ، یوں وہ آپ سلی ایکی تیسری دودھ پلایا ، یوں وہ آپ سلی ایکی تیسری رضائی مال بنتی ہیں ، یہ تفصیل امام جمہ بن یوسف صالی شامی متو فی 942ھ نے اپنی کماب رضائی مال بنتی ہیں ، یہ تفصیل امام جمہ بن یوسف صالی شامی متو فی 942ھ نے اپنی کماب سلی البد کی اوالرشاو فی سیرة خیر العباد (جو سیرت شامیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے ) میں سبل البد کی اوالرشاو فی سیرة خیر العباد (جو سیرت شامیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے ) میں سبل البد کی اوالرشاو فی سیرة خیر العباد (جو سیرت شامیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے ) میں سبل البد کی اوالرشاو فی سیرة خیر العباد (جو سیرت شامیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے ) میں

*ذکر*ی ہے(5)۔

شامی نے بی ذکر کیا ہے کہ حلیمہ سعد بدرضی الله عنہا کی گود میں جانے سے پہلے مکہ كمرمه ميں بى حفرت ام ايمن رضى الله عنها نے بھى حفرت تۇپپەرضى الله عنهاكى طرح حضورا كرم ملى الميناليم كودوده بلايا تفاغالبًا اى لئے مردى ہے كہ جب مقام ابواء ميں حضرت آمند صى الله عنها آپ كوك كرچل تحين تونى معصوم كى معصوم زبان بربدالفاظ يتعيز اب تو آپ بی میری مال بیل (6)!" بینجی یا در ہے کہ حضرت ام ایمن رضی الله عنها حضور اکرم منتي الله المرامي مضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنهما كى لوندى تفيس جوآب من المينانيكي كواين والدكراي سے ورثه من ملتے والى اشياء ميں شامل تھيں! اس طرح كويا ام الیمن رضی الله عنهاحضور اکرم ملی این چوشی رضاعی ماں بنتی ہیں! امام شامی ہی نے بیمی و كركيا ہے كه بنوسليم بن فيم كى تين اورخوا تين نے بھى حضوراكرم مائياً آيام كودود مديلايا تھا، والله اعلم بالصواب - بول حضور اكرم ملي أيهم كل رضاعي ماؤل كي تعداد سات ہو جاتی ہے، ابن حزم نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ومنی الله عندہی اس قبیلہ بنوسلیم سے متے! امام شامی نے حضور اکرم ملی این کی آمھویں رضاعی مال کامھی ذکر کیا ہے جن کا نام ' ام فروہ' ککھا ہے تا ہم سیسی بات جیس ہے، ابن اسحاق نے ان سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے جس میں آب مَثْنَائِيكُمْ نِهِ فَرِمايا ہے كه'' سورة الكافرون شرك سے برأت كا اعلان ہے اس لئے سوتے وفت اس کی تلاوت کرنا جائے'۔

ابن الکی انساب عرب کے ماہر تنے، ان کی کتاب انساب العرب بعد میں آئے والے تمام ماہر بن الکی کہتے ہیں کہ مالے تمام ماہر بن انساب عرب کے لئے ماخذ ومعدر طابت ہوئی، ابن الکی کہتے ہیں کہ میں نے دسول الله منظی آئے ہوری سلسلہ نسب اور مادری سلسلہ نسب دونوں سلسلوں کی پانچ سوخوا تمن (یعنی آپ سلی آئے ہی کے سلسلہ دویال اور نغیال کی خوا تمن ) کے احوال معلوم کی جوا تمن کی دائن کی خوا تمن میں سے کوئی ہی کم امسل یا کمزور کرداری نہتی ، سب کی سب پاک دامن اور محترم خوا تمن میں سے کوئی ہی کم امسل یا کمزور کرداری نہتی ، سب کی سب پاک دامن اور

پاکبازخوا تمن ندکور بین اسے ٹابت ہوتا ہے کہ حضور رسول اعظم وخاتم سائی آئی کا نور نبوت
پاک اصلاب سے پاک ارحام میں محفوظ و مامون فر مایا کیا، کتب سیرت میں مادری اور
پرری سلسلہ نسب کی ان تمام خواتین کے نام ونسب اور سیرت کا ذکر ہے۔
پرری سلسلہ نسب کی ان تمام خواتین کے نام ونسب اور سیرت کا ذکر ہے۔

رسول الله سلط الله المنظمة المعرف المده معرت آمند رضى الله عنها كے سلسله نسب ميں آنے والى عنها كے سلسله نسب ميں آنے والى محتر م خواتين ميں سے بعض كاتذكرہ يوں موجود ہے (8):

(۱) بره ('بمعنی نیک اورصالح) رضی الله عنها بنت عبدالعزی بن عثان بن عبدالدار بن قصی بن کلاب بسیده آمندرضی الله عنها کی والده محتر مه اور رسول اعظم سالی آنی کی ترمه بیل - بن کلاب بسیده آمندرضی الله عنها کی والده محتر مه اور رسول اعظم سالی آنی بختر مه بیل والده ما جده اور (۲) ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مره ، بره کی والده ما جده اور سیده آمندرضی الله عنها کی نانی محتر مه بیل -

(۳) بره بنت عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن لؤی بن غالب جوام حبیب نانی محترمه حضرت آمندرضی الله عنبما کی والده تقیس به

(س) قلابه بنت حارث بن ما لك بن جاشه بن غنم بن لحيان بن عادله جن كاسلسله نسب الياس بن مصرسے جاملتا ہے اور برہ ندكورہ كى والدہ ما جدہ تھيں۔

(۵)امیمہ بنت مالک بن عنم ، جن کا نسب الیاس بن مصرے جاملتا ہے اور قلابہ بنت حارث ندکورہ کی والد پختیں۔

(۲) ذب بنت نقلبه بن حارث بن تميم، جن كانسب الياس بن معنر سے جاملتا ہے، بياميمه بنت مالك فدكوره كى والد تفيس ـ

(2) دب بنت تغلبه کی والده کانام عاتکه بنت غاضر ہے، ان کانسب بھی معنر سے جاملتا ہے۔ (۸) عاتکہ بنت غاضره کی والده کیلی بن عوف تغیس جن کا سلسلہ نسب ثقیف سے جاملتا ہے جو طاکف کے سرداروں کا خاندان تفا۔

(۹) حضرت آمندر منی الله عنها کی دادی یا ان کے دالدسرہ ماجدہ کی دالدہ لیتی وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی دالدہ کا نام قبلہ تھا جو ابوقیلہ کی بیٹی اور قبیلہ خز اعدسے تعیں۔ (۱۰) قبله بنت الی قبله کی والده یعنی و بهب بن عبد مناف کی دادی کا نام سلمی بنت او ک بن غالب تقااور وه قبیله قریش ہے تعیس به

(۱۱) ملمي بنت كعب كي والده ماويه بنت كعب بن يقين تقيس جوقضاء قبيله يخيي

(۱۲) ابوقیله بن عالب ندکورکی والده سلافه بنت و بب بن بکیرین اوروه قبیله اوست عیس ـ

(۱۳) سلافه بنت وہب کی والدہ قیس بن ربیعہ کی بیٹی تھیں اور قبیلہ بنو مازن سے تھیں۔

(۱۴) نجعہ بنت عبید بن حارث فزرج سے ہیں۔

(۱۵) جمل بنت ما لک بنوخز اعدے ہیں اور وہ عبد مناف بن زہرہ کی والدہ ہیں۔

(۱۲) فاطمه بنت سعدز ہرہ بن کلاب کی دالدہ ہیں اور وہ بنواز دیسے تھیں۔

رسول الله سٹی این کے بدری سلسلہ نسب کی محترم و پاک دامن ماؤں کے نام یوں ان (9):

(۱) فاطمه بنت عمروبن عائذ بن عمران، جو بنوقر یضه بن مره سے تعیں اور سید ناعبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کی والده ما جده اور سید ولد آ دم علیه السلام رسول اعظم و آخر کی دادی محترمه بین، حضرت زبیراور حضرت ابوطالب کی والده ما جده بھی یہی فاطمه بنت عمرو بی تحقیں۔

(۲)ان فاطمه بنت عمرو کی والده محتر مصحر ة و بنت عبد بن عمران بھی بنوقر بیفیہ بن مرہ ہے تھیں۔ (۳) تخمر بنت عبد بن قصی صحر ہ بنت عبد کی والدہ محتر مہ ہیں۔

(۳) ملمی بن عمرو بن زید قبیله بنوعدی بن نجار سے تعیں اور حضرت دیے الحمد یعنی سیدنا عبدالمطلب رمنی الله عنه بن ہاشم کی والدہ ماجدہ ہیں، بڑی پروقاراور رعب داراورعزت دار خاتون تعیں، بڑی پروقاراور رعب داراورعزت دار خاتون تعیں، شادی کے وقت وہ اپنے شوہر سے حق تفویض طلاق ضرور مائتی تعیں۔

(۵) عمیره بنت محرق بن حبیب بن حارث بن مازن بن نجار سے تعیں اور ندکورہ سلمی بنت عمرو بن زید کی والد محترمتنیں۔ (٢) ملمي بنت عبدالاهبل فدكوره ميره بنت صحرة كي والده بي اور بنود ينار بن نجارت تحسيل-

(2) اعیله بنت زعود بنوعدی بن نجار مستحیس اور سلمی بنت عبدالاهبل ندکوره کی والده بیل-

(٨) عا تكه بنت مره بن ہلال بنونظبه بن بیشه مستحیں اور عمرو العلا ہاشم بن عبد مناف كی

والده ماجده بين\_

(٩) ما ويه بنت حوزه بنوموازن ميتمس اورعا تكه ندكوره كي والده بيل-

(١٠) رقاش بنت اسم ماويد بنت حوزه كى مال بين اور قبيله بنو فدرج سيتمس -

(۱۱) كبيه بنت رافقي بن مالك بن ربيعه بن كعب عضي اور رقاش بنت المحم كي والده

محترمه ہیں۔

(۱۲) جبی بنت حلیل قبیله خزاعه ہے تھیں اور عبد مناف بن قصی (والد ہاشم عمروالعلا) کی ماریمہ میں منت

والده محترمه بين-

(۱۳) ہند بنت عامر بن نضر بنوخزاعہ ہے تھیں جی کی والدہ ہیں۔

(۱۴) كيلى بنت مازن بن كعب قبيله بنوخزاعه يتمين اور مند بنت عامر كي مال بيل-

(۱۵) فاطمه بنت سعد بنوعامرالجادر مصفي اورتصى بن كلاب كى والده تيك-

(١٦) ظريفه بنت قيس بن اميه بنوتيس عيلان مي تعيس اور فاطمه بنت سعد كي والده بيل-

(۱۷) صحر ه بنت عامر بن كعب بنوانمار يتمين اورظر يفه ندكوره كي والده بيل -

(۱۸) ہندہ بنت سربیہ بن نظلبہ بنو کنانہ بن خزیمہ ہے تھیں اور کلاب بن مرہ کی والدہ ہیں۔

(۱۹) امامه بنت عبد مناة بنوكنانه سي تعين اور منده بنت سرييه ندكوره كي مال بيل-

(۲۰) بهند بنت ودان بنواسد بن فزيمه ي تحين اورامامه بنت عبد منان كي والده بيل-

(٢١) فحميد بنت شيبان بنونصر بن كناندي تمين اورمره بن كعب كى والده بيل-

(۲۲)وشيه بنت واكل بنوجد يله مي اور فشيه بنت شيبان كى مال بي -

(٢١٣) ماويد بنت صبيعد بنوربيد بن تزاري تمي اوروحديد تدكوره كي والده بي-

(۲۳) مادىيەبنت كعب بن نعمانت بنونقناعد يىتىمىس اوركعب بن لۇ ى كى والدەبىل-

(۲۵) عا تکه بنت کابل بنوعذره سے تھیں اور ماوید بنت کعب بن نعمان کی ماں ہیں۔

(۲۷) عاتکه بنت یخلد بنوکنانه بهاورلؤی بن غالب کی والده تقیس به

(۲۷) اليميد بنت شعبان بنوبكر بن واكل مي تعين اورعا تكد بنت يخلد كي مال بير ـ

(۲۸) تماضر بنت حارث بنواسد بن نزیمه سے تعیں اور اعیبه بنت شعبان کی والدہ ہیں۔

(۲۹)رہم بنت کابل بنواسد بن فزیمہ سے تھیں اور تماضر بنت حارث کی مال ہیں۔

(۳۰) کیلی بنت حارث بنو بزیل بن مدر که سے تعیس اور رہم بنت کابل کی والدہ ہیں۔

(m1) عا تكه بنت اسعد بن وث ليلى بنت حارث كى والده بير\_

(۳۲) زینب بنت ربید بنومنب سے تھیں اور عاتکہ بنت اسعد کی والدہ ہیں۔

(۳۳) جندله بنت عامر قبیله بنوزید بن ما لک جرجمی سے تغیس اور فهربن ما لک کی مال تغیس \_

(۳۴) ہند بنت ظلیم قبیلہ بنوجر ہم سے تعیں اور جندلہ بنت عامر کی ماں ہیں۔

(٣٥) عكرشه بنت عدوان قبيله بنوقيس عيلان ميخيس اور مالك بن نضر كي والده بير \_

(٣٦) تيمره بنت مره بن ادبن طابخه نضر بن كنانه كي والده بيل\_

(۳۷)عوانه بنت معد بن قيس بن عيلان كنانه بن خزيمه كي والده بيل ـ

(۳۸) دعد بنت الياس بن معنرعوانه بنت سعد كي والده بين \_

(۳۹) ملی بنت اسلم بنونضا صبیت هیس اورخزیمه بن مدر که کی والده بیس \_

(۳۰) مرکه بن الیاس کی والده لیلی بنت علوان ہیں جن کالقب خندف تھااور وہ بنوقضاعہ سے تھیں۔

مربيك نام ما ايك چشمه ب جود ما ومربيه كما تا ب-

(۳۲) رباب بنت عيده بن معد بن عدنان الياس بن معنري والده بير \_

(۳۳) سوده بدت عک بن ریث بن عد تان بن ادد بمعتر بن نزاد کی والده بیل \_

(۱۹۳)معاند بنت جوهم بنوجرهم معلی اور زاربن معدبن عدنان کی مال ہیں۔

(۵۶) ملمی بنت حارث قبیله بخم سے تعیں اور معانه بنت جوشم کی والدہ ہیں۔ (۳۷) مہدہ بنت محمد بن عدنان کی والدہ ہیں۔

ضروري ہوا تا كەنورنبوت محمدى ماڭئىلىلىم كاپاك ارجام بىل منتقل ہوناواضح طور پر ثابت ہواور بیجی پنته مطے کہ جمارے علماء سلف نے اللہ کے اس ارشاد کہ: '' اے محبوب تو جماری نظروں میں ہے' اور' ہم مجھے اطاعت گزار بندوں میں منتقل ہوتا و کیھتے رہے ہیں'۔کے ساتھ ساتھ رسول اکرم ملی الیم کا بیفر مانا که میں اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل کیا جاتا ر ما ہوں 'کوٹابت اور اجا کرکرنے کے لئے کس قدر محنت شاقد اور اہتمام خاص سے کام لیا سميا ہے اور ميمى كەلۇك والدين كريمين رضى الله عنبما كے ايمان ومغفرت كومتنازع بنانے مِين حَق بِجانب بِرِكُرْنِين بِيرٍ رَسُول اكرم مِنْ اللِّينَالِمُ الصّح العرب شقر، آبِ مِنْ الْمُنْ الْمِينَا مبارک سے عربی زبان کے الفاظ و محاورات یوں وصل کر نکلتے تھے جیسے موتی اور جواہر یا مجول سامنة رب بي مريون بى جھرے بوت يامنتشرنبيس بلكة حضرت ام معبدرضى الله عنها كالفاظ من ايسيموتي اور پھول جو ماروں كي شكل ميں يردكرسا منے آرہے ہيں (10)! جاحظ کے علاوہ دیکر علائے ادب نے بھی آپ سٹھنٹیٹی کی زبان مبارک سے ادا ہونے واليه بيمونى اور پعول چن چن كراين تصانيف كوسجايا ہے، استاد كرا مي مولا ناعبدالعزيز ميمن پرالله کی رحمتیں ہوں ، یہ بات دنیانے پہلی باران کی زبان قلم سے تی اور پڑھی کہ ہماری كتب ادب وامالى بلااستناءلسان نبوت كے جواہر باروں سے اسے يہلے باب باسب بہلے لیکچر کا آغاز کرتی ہیں! حمی الوطیس (معر کہ گرم ہو حمیا) اور ہدئة علی وخن (سلکتے ہوئے وحوئيں پرمعامده امن ) جيسے عاور سے آپ مائي اللہ سے بل عربی زبان کے خواب و خيال ميں مجى نديتے، مديندمنوره من آپ مائيليكم كاميات من زينب نام كى خواتين بهت زياده تخيس، ان بس سے كى نے درواز و كھنكھتايا اوركيا: انا زينب ( بس زينب بول ) تو آپ مَنْ الْمُنْكِمْ نِهِ فَرَمَايا: الله الزيانب انت ' توكون ي زينب بي ' زينب كي جمع زيانب سے

عربي زبان يبلية كاوبيس تعي!

. آپ مَنْ اَنْ اَلْهُ اَمْهَات صالحات هيبات ميں عائكه ( بمعنی طاہرہ) اور فاطمه ( بمعنی دنیاوی آلائٹوں سے پاک) کے نام کی خواتین بہت آئی ہیں، غزوؤ حنین میں آپ ملکھائیکم كى زبان مبارك سے بے ساخت لكلاتھا! انا النبى لما كذب انا ابن عبدالمعللب " اس ميس كوئى شك نبيس ميس بى الله كانبى بول اور ميس عبدالمطلب رضى الله عنه كا فرزند ہوں''اس موقع پرزبان نبوت سے جوجوا ہرعربیہ بھی ڈھل کر نکلے تنصان میں بیمی تھا کہ انا ابن المفواطم والعواتك '' مين فاطماؤن اورعا تكاؤن كالخت جَكر بهي مون!!''\_ اوپراس فصل میں جو 62 نام آئے ہیں ان میں بیفواطم اور عوا تک تلاش کی جاسکتی بي اس كامطلب ب كمالله جل شاندني آپ ماني اين كرداركوجس طرح حسن اخلاق سے سجایا تھا ای طرح آپ ملٹی ایٹی کے حسب ونسب کو بھی پاک اور محفوظ رکھا تھا، پھرالله تعالى كفرمان (11): وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِنِكَ فَحَدِّثُ ﴿ جَهِال تَكُ آبِ مِلْ إِلَيْهِم بِررب كِ انعامات كاتعلق بين أبيس بيان كرك لوكول كوسنات ربي إسى ارشادر باني كيعيل ميس رسول اعظم وآخر ملطي لليالي كما يك ونياير بيدواضح كرنالا زم تفهرا تفاكها زل مين جس نبي اول و آخرما فالماليكي بيروى وتقديق كے لئے تمام نبيوں سے عهدليا حميا، جس نے تمام نبيوں كى نبوت کی تقید لیں کرنا اور شہادت دینائقی اور جس نے دنیا میں تو حید کا ڈ نکا بجا کر فرعونوں، تمرودوں اور شدادوں کواپی مخفت وحقارت کا حساس دلا کرخدائی کے دعوے کا درواز ہ ہمیشہ کے لئے بند کرنا اور الله تعالی کی از لی و ابدی شریعت کو محفوظ ومعسون کر کے دائی منابطہ حیات بنانا تعااس کی بیشان بھی منروری تھی!اس کی سیرت و شخصیت کو ہر تنم کے نقائص اور عيوب سے ياك ركھنا بھي لازم تھا۔

ای طرح والدین کریمین رضی الله عنها طاہر مین مونین کے متعلق انتہائی احتیاط سے کام لیما بھی واجب ہے کہیں ایسانہ ہوکہ ہم حضور ما ایک آئے کی اذبت کا باعث بن کر ملعون عفہرا وسیئے جا تھی اسل الهدی والرشاد فی سیرة خیرالعہاد لیعنی سیرت شامیہ کے فاصل مصنف امام وسیئے جا تھی السل الهدی والرشاد فی سیرة خیرالعہاد لیعنی سیرت شامیہ کے فاصل مصنف امام

احترام کے علاوہ جورضائی مائیس زندہ تھیں ان کی دیکھ بھال، صلدتی اور محبت واحترام کوملی طور پر جاری رکھااور' مال کے قدمول تلے جنت ہے' کا دنیا کو درس دینے والے نے اپنے عمل سے بھی اسے پوری طرح ثابت کر دیا! بیسیدہ آمند رضی الله عنها کی مشفقانہ تربیت اور احکام ربانی پر یقین محکم اور عمل پیم کا زندہ جاوید اسوہ حسنہ!

## شعراء كانذرانه عقيدت سيده آمند صى الله عنها كي حضور ميل

مدح رسول ملتَّ اللَّهِ ملتَّ اللَّهِ اورنعت كونى عهد نبوى مين الاروع موكَّى تقى الكي عرب شعراء في رسول الله ملتَّ اللَّهِ على مدح كى ان مين عرب كا ايك عظيم شاعر جوفول شعراء (برد اور پخته كلام شعراء) مين سے تھا اور بعثت نبوى كے وقت زندہ تھا، جس كا نام قيس اور لقب الاعثى الكير ہے اور شخيم و يوان كا ما لك ہے ، اس نے اپنا واليہ قصيدہ حضور سلتَّ اللَّهِ كى مدح ميں كہا تھا جو شاعر كے ديوان ميں موجود ہے اعثى كے اس قصيدہ كے دوشعر ہيں:

نبی بری مالا یرون و ذکره أغاد لعمدی فی البلاد و أنجدا له صدقات ما تغب و نائل ولیس عطاء الیوم یمنعه غدا "آپایک ایے نبی بیں جوالی چزیں جانے بیں جنہیں لوگ نبیں جانے جب کرآپ کا ذکر دنیا کے برنشیب و فراز میں گھیل چکا ہے، آپ کی بخشش اور عطامی دیر نبیل گئی اور آخ کی عطاء کے بعد آنے والے کل میں بھی آپ عطافر ماتے ہیں "۔ نبیل گئی اور آخ کی عطاء کے بعد آنے والے کل میں بھی آپ عطافر ماتے ہیں "۔ اعشی کبیر کے علاوہ بھی بہت سے عرب شعراء نے مدح مصطف سلی ایکی میں صدلیا، خصوصاً انسان کرے علاوہ بھی بہت سے عرب شعراء نے مدح مصطف سلی ایکی میں دواحد رضی الله عنہم نبیل کی ان شعری حملوں "کا خوب جواب و یا اور رسول الله میں ایکی کی مدح میں بھی تھا کہ کہ ان شعراء کے کلام میں سیدہ آمند رضی الله عنہا اور آپ کے قبیلہ بنوز ہرہ کی فضیلت کو بھی موضوع خن بنایا حمل ہے۔ حضرت حمال رضی الله عنہا اور آپ کے قبیلہ بنوز ہرہ کی فضیلت کو بھی موضوع خن بنایا حمل ہے۔ حضرت حمال رضی الله عنہ کہتے ہیں:

اومن بنی زهرة الماخیار قد علموا أومن بنی جمح البیض المناجیدا "كاش مس بوزېره مس سے بوتا جولوگوں مس چنے بوئے نیک لوگ مشہور ہیں! یا میں بوجے کے شریف بہادروں میں سے بوتا"۔

حضرت آمندوضى الله عنهاكى فضيلت اورعزت كاؤكركرت بوع حضرت حسان

#### فرماتے ہیں:

الله عنبما كے اكلوبتے فرزند تھے اور آپ ملڑ اللہ عنبا کے دفت حفرت آمنہ رضی الله عنبا کے جہرائش کے دفت حفرت آمنہ رضی الله عنبا کے جسم پاک ہے ایک نور الگ مواجس نے خلق خدا کے لئے حق کی روشنی عام کردی اور اس نور کوسب نے دیکھا حضرت حسان اس کاذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یابکر آمنة المبارک بکرها ولدته محصنة بسعد الاسعد نورا أضاء علی البریة کلها من یهد للنور المبارک یهندی "اے مغرت آمند رضی الله عنها کے پائھی کے فرزند! اوران کاید پلوهی کا فرزند بہت بایرکت ہے! آپ مٹائی الله عنها کے پائھی کے فرزند! اوران کاید پلوهی کا فرزند بہت بایرکت ہے! آپ مٹائی الله عنها نے فوش بخت ترین گھڑی میں جنم دیا ایس طالت میں کدوہ پاکباز و پاک دامن فاتون تھیں ۔سیدہ آمند رضی الله عنها نے ایک ایسے فورکوجنم دیا جو تمام مخلوق کے لئے روشن ہوکر چیکا تھا! اب جو اس نور ۔ مستفید میں دیا جو تاس نور سے مستفید مورکوجنم دیا جو تاس نور سے مستفید مورکوجنم دیا جو تاس نور سے مستفید مورکوجنم دیا جو تاس نور سے الله عنها کے لئے روشن ہوکر چیکا تھا! اب جو اس نور سے مستفید مورکوجنم دیا جو تاس نور سے مستفید مورکوجنم دیا جو تاس نور سے کا فرائی اس بایرکت نور ش کے فیل ہدایت یا فتہ ہوگا'۔

نظر بن حارث قریش کے ان مفدول میں سے تھا جو پینیبراسلام سالی الیہ اور سلمانوں کوستانے اور ان کا بمسخراز انے میں پیش پیش سے جنگ بدر کے موقع پر وہ حضرت علی کرم الله وجہ کے ہاتھوں قبل ہو گیا تھا ، اس کی بیٹی تنیلہ بنت نظر بن حارث نے اس موقع پر پچھ شعر کیے اور رسول الله میں آئی ہو گیا ہے ان میں بیشعر بھی تھا جس سے سیدہ آ مندا در حضرت میں الله وضی الله میں الله میں گا بر موتی ہے:

أمحمد، ولأنت طنء نجيبة في قومها والفحل فحل معرق! "اكمرم الماليات الوراب ماليات أكب شريف وبجيب عورت كفرزند بين جو اپ قبیلے میں بری معزز ومحر متی اوراس کا شوہر بھی ایک شریف اور بہادرمرد تھا'۔
مشہور تصیدہ بردہ شریف کے شاعر امام محمد بن سعید البوصیری نے مدح رسول الله میں متعدد قصائد لکھے ہیں ان میں سے ایک ان کا ہمزیہ تصیدہ بھی ہے جو تصیدہ بردہ کی طرح بہت طویل ہے اور سیرت طیبہ کے بہت سے بہلوک پر مشتل ہے، آپ ساتی آئی آئی کی طرح بہت طویل ہے اور سیرت طیبہ کے بہت سے بہلوک پر مشتل ہے، آپ ساتی آئی آئی کی کی ولا دت باسعادت کے حوالے سے اس قصیدے جارشعر ہیں:

فهنینا لآمنة الفصل الذی شوفت به حواء من لحواء أنها جملت أحمد أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار مالم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذواء "وآت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذواء "وآت لئ خوشواراورمبارک ہوآ مندرض الله عنها کے لئے وہ فضیلت جم کا شرف ان کے فیل معزت واء کو بھی حاصل ہو گیا ہے۔ کون ہے جو بنت واء کو مبارک دے کہ وہ شم میں احمد ملی الله عنها کے ہوئے ہے یا اس کوجنم دین کا شرف پا چی ہے۔ اس دن جب کہ آپ ملی الله عنها ہے کہ وہ بی میں نامد ملی الله عنها ہی ہی ہے۔ اس دن جب کہ آپ ملی الله عنہا ہی ہی ہی ایس الله عنها ہی ہی ہی دوسری عورتوں میں سے کی کو فعیب نمیں ہوا۔ حضرت آ مندرضی الله عنها ہی تو م کے پاس ایک افضل ترین ہی کو لے کر آئیں جو اس ہی ہی کے اس الله عنہا ہی تو م کے پاس ایک افضل ترین ہی کو لے کر آئیں جو اس ہی ہی کو الله عنہا ہی تو کو اری م کی اس ایک افضل ترین ہی کو لے کر آئیں جو اس ہی ہی کا کہ افضل ہے جو کنواری مریم اپنے لوگوں کے پاس اشالا کی تیس '۔

امام بوصری کے نعتیہ تصائد میں سے ایک دالیہ تصیدہ بھی ہے، یہ بھی ہمزید اور میمیہ (قصیدہ بردہ) کی طرح خاصہ طویل ہے، اس کے دوشعریں:

الى سيد لم تأت اننى بمثله ولاضم حجر مثله ولا مهد ولم يمش فى نعل ولا وطنى الثرى شبيه له فى العالمين ولائد "أيك السيا قامل المراك على الرحورت في العالمين ولائد الكراك الميا قامل المراك المرك المراك المرك المراك ال

چلاہے اور نہان جیسے کسی نے زمین پرقدم رکھاہے، نہ تو کا نئات میں ان جیسا کوئی ہے اور نہ آپ کا کوئی شریک ہواہے'۔

عربی زبان میں نعت گوئی اور درح رسول سائی آئی ہے تا ہم عربی نعت گوئی کو بام عروج بر الله عند شاع در بار نبوت کے حصے میں آتی ہے تا ہم عربی نعت گوئی کو بام عروج بر بہنچانے کا شرف امام بوصری اور علامہ بوسف بن اساعیل مبانی رحجما الله کو حاصل ہے، بوصری کے نعتیہ قصا کد سے بول لگت ہے جیے وہ فنافی مدح رسول ہیں! تا ہم علامہ بہائی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے تک کے تمام قصا کد جو نعت یا درح رسول الله سائی آئیکم ملل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے تک کے تمام قصا کد جو نعت یا درح رسول الله سائی آئیکم میں کم گئے آئیس کی جاکر دیا ہے اور تین شخیم جلدوں پر مشمل کتاب کو ''الم مجموعة النبھانية ''کانام دیا ہے، بوسف مبانی رحمۃ الله علیہ خود بھی مجت رسول سائی آئیکم میں ڈوب کر نعت کہتے ہیں، اس مجموعہ میں ان کے اپنے بھی بے شارقصا کہ جمع ہیں بوصری کے قصیدہ ہمزیہ کی تقلید کرتے ہوئے مبانی نے بھی ایک ہمزیہ قصیدہ رسول الله سائی آئیکم کی نذر کیا ہے، ہمزیہ کی تعلید کرتے ہوئے مبانی نے بھی ایک ہمزیہ قصیدہ رسول الله سائی آئیکم کی نذر کیا ہے، ہمزیہ کی ایک ہمزیہ قصیدہ رسول الله سائی آئیکم کی نذر کیا ہے، فرماتے ہیں (7):

الاحشأء ما تت ام النبي وهوابن ست وأبوه، ثم أحياهما القدير فحازا شرف فترة أوحياة، أو حنفاء وهما ناجيان من غير ً شك الارقيع في الدين، أورقعاء ليس يرتاب في نجاتهما ما أتى والدين منه النجاء كيف ترجى النجاة للناس ممن أيرون الدعاء ما كان منه لما، أودعا، وخاب الدعاء " في من المنظمة في والده ما جده فوت موسي تو آب من المنظمة في عمر جدير سمتى واورآب من المنظم المحى مال كي من على على جنب آب من المنظم كروالد ماجد الله كو بیارے موصعے۔ پراف قادرمطلق نے ان دونوں کوزندہ کردیاء ای طرح انہوں نے ایمان لانے اورمسلمان مونے کا شرف یالیا، کیا کہنا اس زندہ کیے جانے کا۔

اور وہ دونوں والدین کریمین رضی الله عنهما بلاشہ بخشے ہوئے ہیں یا تو '' فترت' ہیں بیدا ہونے کے باعث، یا زندہ کیے جانے کے طفیل ، یا اس لئے کہ وہ حنیف تھے یعنی تو حید پرست تھے اور بت پرتی سے بیزار تھے۔الله تعالی ان دونوں سے راضی ہو اور ان سے جو ہم میں سے نیک ہیں اور جو کمینے ہیں وہ ناراض ہوتے رہیں۔ان دونوں کی بخشش میں وہی شک کرتا ہے جو مردعقیدے میں بیکار اور نکما ہوتا ہے یا جو مورت اپنے عقیدہ میں بیکار ہوتی ہے۔وہ لوگ بخشش کی کیا امیدر کھتے ہیں جو دین کے سرچشے سے بخر ہیں۔ کیا ان لوگوں کو میہ پیتنہیں کہ نبی اکرم سائی کیا ان کے کے سرچشے سے بخر ہیں۔ کیا ان لوگوں کو میہ پیتنہیں کہ نبی اکرم سائی کیا آئی ان کے کے سرچشے سے بخر ہیں۔ کیا ان لوگوں کو میہ پیتنہیں کہ نبی اکرم سائی کیا ہیں۔ کیا ان کی اس دعا کو قبول نہ فرما نمیں '۔

عرب شاعرشہاب الدین محمود ولا دت نبوی کا تذکرہ کرتے ہیں اور سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کے ان ارشادات کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے ولا دت نبوی سے بل اور ولا دت کے بعد بکثرت بیان فرمائے تھے، وہ کہتے ہیں:

وآمنة لم تلق فی حملک الأذا وقد أمنت من کل ضیم وشدة وقیل لها فی السر آمنة أبشری بحمل رسول الله خیر الخلیقة وقد أبصرت نورا أضاء لها به معاهد بصری کلها و تجلت "اوراے رسول برتن! جب آپ شم آمند رضی الله عنها میں تنے تو آئیس آپ مائیلی ہے کوئی بوجھ یا تکلیف نہیں محسوس ہوئی بلکہ وہ ہر زیادتی اور تخی ہے بھی مامون و محفوظ ہوگئ تھیں۔ انہیں راز داری سے بتا دیا گیا تھا کہا ہے آمند رضی الله عنها! آپ کو خو شخری ہوآپ الله تعالی کے رسول کی مال بنے والی ہیں جوتمام مخلوق عنها! آپ کو خو شخری ہوآپ الله تعالی کے رسول کی مال بنے والی ہیں جوتمام مخلوق سے افضل و برتر ہیں۔ اور انہوں نے والا دت کے وقت ایک روشی دیکھی تھی جس کے سبب انہیں شہر بھر کی کے تمام مکانات و محلات واضح طور پر دکھائی دیئے تھے "۔ حسبب انہیں شہر بھر کی کرتم مکانات و محلات واضح طور پر دکھائی دیئے تھے "۔ حسبب انہیں شہر بھر کی شاعر احمد شوتی کو بہت بلندا و رنمایاں مقام حاصل جدیدع بی شاعری ہیں مصر کے قومی شاعر احمد شوتی کو بہت بلندا و رنمایاں مقام حاصل ہے بھوتی نے گئا ایک انہیا نے کرام کی شان میں شعر کہنے کے علاوہ دوطویل تھیدے سوستے

زائد شعروں پر مشتل کے ہیں جورسول اکرم ساٹھ نے آیا کی مدح میں ہیں اور بید دنوں تھید ہے جو امام شرف الدین محمد بن سعید بوصری کی یا ددلاتے ہیں ان میں سے ایک تصیدہ میمیہ ہے جو ''نج البردة' 'بعی قصیدہ بردہ کی طرز پر ہے ، دوسرا قصیدہ ہمزیہ ہے ، یہ بھی امام بوصری کے قصیدہ ہمزیہ کی طرز پر ہے مگر اس قصید ہے میں خصرف شوقی اپنی شاعری کی بلند بول پر نظر آتا ہے بلکہ اس نے مدح رسول میں بھی عربی نعت کوئی کی چوٹی سرکر لی ہے ، شوتی کا ہمزیہ ولادت کے حوالے سے شروع ہوتا ہے مگر اس میں شاعر نے جو نئے معانی وافکار بیدا کیے ہیں اور حسین وجاذب نظر الفاظ و تراکیب میں جوجدت پیدا کی ہے وہ عربی نعت کوئی کوایک نیار کی عطاکرتی ہے اور ایک نے دنے کو ڈالتی ہے ، شوتی کے بیمعانی وافکار اور بیاسلوب نیار کی عطاکرتی ہے اور ایک نے دنے کو کا کا منات ہمنہ کی دنیا کوسا منے لاتا ہے ، احمرشوتی کے قصیدہ ہمزہ کا مطلع ہے :

ولد الهدی فالکائنات ضیاء وفع الزمان تبسیم وثناء ولد الهدی فالکائنات ضیاء وفع الزمان تبسیم وثناء مرا پاہمایت کی ولادت ہوئی تو کا کنات روشی بن گی! زمانے کا منتہ مم اور ثنائن

میں جو مسکراتے اور ستائش کرتے میں! اس طرح ہوا بت دینے والا ہادی اور روشن کرنے والا این جو مسکراتے اور ستائش کرتے میں! اس طرح ہوا بت دی یا روشن کیا بلکہ جسم ہرایت کہا کہ ہدایت دی یا روشن کیا بلکہ جسم ہرایت کہا ہے، رہیں کہا کہ ہدایت دینے والے محمد مطافی آیاتی پیدا ہوئے بلکہ بید کہا کہ مرا یا ہدایت کی ولا دت ہوئی اور میداسلوب کمال فصاحت و بلاغت کا عجب رنگ لیے ہوئے ہے۔

### پمرکہتے ہیں بہ

والروح والعائم العلائک حوله للدین والدنیا به بشراء والوحی یقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البدیع رواء نظمت أسامی الرسل وهی صحیفة واسم محمد فیها طغراء "روح الاین جریل اوران کے ساتھ فرشتوں کی تمام محمد فیها طغراء سبب تمام دین و دنیا کے لئے خوشجری دینے والے بن گئے ہیں۔ وی ریانی کا سلسلمسلسل جاری وساری ہے، لوح محفوظ اورانو کھا قلم بھی تروتازہ ہیں۔ رسولوں کے نام ترتیب سے لکھے گئے ہیں جوایک محفد کی شکل ہیں ہیں اور "محک، سائیدی کی اسم یاک اس محفدرسل کا سرعنوان ہے۔ ۔

ا کے تین شعروں میں ولادت کے والے کے ساتھ ساتھ سیدہ آ مندرضی الله عنہا کے متعلق بھی ارشاد ہے جو حضرت حواء کی نمائندگی کرتی ہیں اور ای کے ساتھ بی بنو ہاشم کے تو حید پرست حنفاء کا تذکرہ بھی ہے۔ جو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نور نبوی اصلاب طاہرہ سے ارصام طبیبہ میں نتقل ہوتارہا۔

یا خیر من جاء الوجود تحیة من مرسلین الی الهدی یک جاء وا
بیت النبیین الذی لا یلتقی الا الحائف فیه والحنفاء
خیر الأبوة حازهم لک آدم دون الأنام وأحوزت حواء
"اےوہ سی جوان خی انبیاء کرام میں افغل ترین ہے جود تیا می سلائت کا پیغام
"ن کرا ہے وہ سب آپ کے سبب آ ہے اور جاتی ازل کے بعد آ ہے۔ آپ

ما المنظم المحمول المحمول المحمول المحمول المحران بها المران بها المران المحروف المحمول المحروف المحمول المحم

" حضرت آمندوشی الله عنها کے حضور شعراء کا نذرانہ عقیدت "اگر ڈاکٹریٹ کے مقالے کاعنوان ہوتو شایدموضوع کے ساتھ انساف کیا جاسکے، اس مختفری کتاب کی ایک چھوٹی کفعل بی تو" مشے نمونداز خروارے " بی ممکن ہے، عرب شعراء نے مدح رسول الله ملی ایک کے من بی سیده آمندوشی الله عنها کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی بہت وسیع میں الله عنها کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی بہت وسیع دنیا ہے ای طرح فاری ، اردواور دیگر پاکستانی زبانوں بی بھی سیرت و مدح رسول کا جولا محدود للر بچر وجود بی آگیا ہے اس بی حضرت آمندوشی الله عنها کو بھی خراج عقیدت و مدح اس کے اس بی حضرت آمندوشی الله عنها کو بھی خراج عقیدت و احرام پیش کیا گیا ہے اس کے اس کے اس کے اصاطری کوشش بھی روانہیں البتہ دو با تیں کہنے میں احرام پیش کیا گیا ہے اس کے اس کے اصاطری کوشش بھی روانہیں البتہ دو با تیں کہنے میں کوئی حرج فیمی ہوگا!

ایک آویدکداردوشعراء نے" آمندکالال" کی ترکیب بکشرت استعال کی ہے: مثلاً حفیظ جالند حری کہتے ہیں:

سلام اے آمنہ کے لال محبوب سجانی سلام اے فر موجودات، فخر نوع انسانی اعظیم قریثی اس بات کوذرا مختلف انداز پس کہتے ہیں!

ملام " علی محبر آمنہ سلام" علی محدر قاطمہ علی محدر قاطمہ عامف میں تقریباً کی بات کہتے ہیں:

اے جگر محوشتہ آمنہ السلام حاصل مقصد دو سرا السلام! غالبًا'' آمنہ کالال'' کی ترکیب کواردوزبان میں متعارف کرانے کا سپرامصور خم علامہ راشد الخیری دہلوی کے حصے میں آتا ہے جنہوں نے ولادت نبوی کے حوالے سے ایک خوبصورت کتاب کھی اوراس کا یہی نام رکھا تھا!

لیکن اردوشعراء نے سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کوخراج عقیدت پیش کرتے وفت ایک وسیع کینوں کو بھی سامنے رکھا ہے اور سیرت پاک کے اس پہلوکوا ہے اپنے مختلف رنگوں ہیں بھی پیش کیا ہے اور شاعرانہ فکر ومعنی کی بھی ایک وسیع دنیا تخلیق کر کے اردوادب کو چار چاندلگا دیئے ہیں جیے مثلاً صاحب مسدی فرماتے ہیں۔

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسجا! برعظيم ياك و مندمين فن نعت كوئى كى امامت وقيادت اعلى حضرت فاصل بريلوى رحمة الله عليه كے حصے ميں آتی ہے، وہ مدح مصطفیٰ ملتی ایکے میدان میں ایک زالا رنگ ڈھنگ رکھتے ہیں اوران کا انداز گفتار اور اسلوب بیان بھی ان کا اپناہی ہے جوانبی کوزیب دیتا ہے، سیده آمنه سلام الله علیها کی قدر دمنزلت کابھی وہ کامل احساس رکھتے ہیں اس کئے جب وہ ان کی شان عظمت کا گیت گاتے ہیں تو ایک خاص انداز اپناتے ہیں جس سے بیر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اولوا العزم انبیائے کرام علیہم السلام کی امہات طبیبات میں والدہ ماجدہ مصطفیٰ · سلن المينان من المنازي رتبه ومقام كم تعلق خصوصى تصور ركهت بين ، وه بيجانة اور مانة بين كرسول اعظم وآخرم المناتينيم كى والده ماجده سب سينمايال اسب سي زياده خوش تعيب اور سب سے اعلیٰ و برتر ہیں اس لئے کہ وہ جس مستی کی ماں ہونے کا فخر رکھتی ہیں وہ بھی سب سے اعلى واولى نبي بين، وه أيك مجكدوالده ماجده سيدنا مسيح عليه السلام مسيح عنرت آمنه سلام الله عليها كى شان عظمت كا تقابل كرتے ہوئے بتاتے ہيں كە وىسب سے افضل آيا "بيل-وه کنواری پاک مریم، وه مخت فید کا دم

ہے عجب شان اعظم ممر آمنہ کا جایا

#### وبی سب سے افضل آیا

اول النبيين خلقا (تخليق ميسب سے يہلے نبي) اور آخر النبيين بعثا (ظهور ميسب ے آخری نی) حضرت محمصطفیٰ احمر مجتبیٰ ملٹھ کیا ہے والدہ ماجدہ ہونے کا جوشرف سیدہ آمنہ سلام الله عليها كامقدر مفهراب وه بائتها قابل فخراور بائدازه باعث مبابات ب، بدوه مقدر ہے جس برتاریخ بھی ناز کرتی ہے کیونکہ بیا ایک ایسا مقدر ہے جو بے مثال و بے نظیر ہے اور جس نے سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کو تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین ہی نہیں عظیم ترین مال بھی بنادیا ہے! بھلااس سے بڑی خوش تھیبی اور اس سے بڑھ کراور عظمت کیا ہوگی كمسيده آمنه بنت وبهب تاريخ كے سب سے بوے آدمى كى والده ماجده بير؟! جن كى برائی کوصرف اپنول نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی دل سے مانااور دنیا سے منوایا بھی!عصر حاضر کے ایک مغربی مصنف نے دنیا کے سومنتخب بڑے انسانوں میں سب سے بڑا آ دمی حضرت محمصطفی احمر بختی می این این این می ما تا ہے آخر کیوں نہ ہوآ پ ہی کا ظہور مقدس ہی تو ظلمت و نوراور جہالت وعلم کے درمیان حد فاصل ہے، ان کے طلوع آفاب کے بعد اند حیر انہیں اجالا ہی اجالا ہے! آپ ہی تاریخ کا وہ نقطہ ہیں جہاں سے مسلسل حق کی فتح اور باطل کی لگا تار تکست جاری ہے جو نظام قدرت کے مطابق فٹنے کی آخری منزل کی طرف رواں دوال با افرأكا تاريخي هم جهالت كى موت كاعلان اورعلم كى حيات جاودال كى شهادت ہے، وہی تو نی العلم اور رسول عدل وسلامتی ہیں جنہوں نے آزادی ومساوات کا ڈ نکا بجا کر احترام آدميت كاعلان فرمايا، بقول أيك مندوشاعر:

اكسعرب في ادمى كابول بالاكرديا

ایسے رسول اعظم و آخر ملی اللہ کی والدہ ماجدہ تاریخ انسانی کی سب سے خوش نعیب اور سب سے عظیم مال کیوں نہ ہو؟

اعلی معترت فامنل بر بلوی رحمة الله علیه سیده آمندسلام الله علیها کی اس شان عظمت کا احساس دلاتے بیں اورسیدہ کی محود کو بلند ترین کہوارہ اور ان کی ذات کومہتاب رسالت کا

برج قراردیتے ہوئے فرماتے ہیں:

مبد والا کی قسمت به صدم ورود برج ماه رسالت به لا کھول سلام!! ہمارے اردوشعراءنے اپنی نعت کوئی اور مدح سرائی میں شعوری اور لاشعوری طور پر اعلی حصرت فاصل بر ملوی کی بیروی کی ہے اور ان کے دیئے ہوئے معالی وافکار کونے سے نے رتک دے کرآ مے بوحایا ہے یا کتان کے نعت کوشاع حضرت صائم چنتی بلاشبہ ایک ا چھے نعت کو ہیں انہوں نے سیدہ آمند سلام الله علیہا کی ایک خوبصورت منعبت لکھی ہے، وہ اس منقبت میں سیدہ کے بلند مرتبہ ومقام کا احساس دلاتے اور بے نظیر و بے مثال مقدر کی طرف متوجه كرتے ہوئے توحيد رباني اور مسلك منيفيت پران كے ايمان صادق كا ذكر كرتة بي اوربية رز وكرت بين كهانبين بحى جنت الفردوس من سيده كى معيت نصيب مو تا کہ شفاعت مصطفوی سے نوازے جائیں! ایک حدیث نبوی ہے کہ شعراء تلامیذ الرحمٰن '' شعراء الله کے شاگر و' ہوتے ہیں ، مقصد سیہ ہے کہ رحمت خداوندی کا آن پر فیضان ہوتا ہے اور شعراء کو انو کھے معانی اور افکار سوجھتے ہیں ، اس منقبت میں حضرت صائم بھی ایک انوكما تصور پیش كرتے بیں كه بنوباشم كاتمام خانواده جوسیده آمندسلام الله علیها كا كمرانه ب ووازل تاابدیاک بی پاک ہے! کو یا حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کا تمام کمراندابولہب کے سوانبوت سے قبل یا نبوت کے بعدرسول ہائمی میں ایمان لاچکا تھا اور آپ کے تینوں چاؤں نے مسلحت دین کی خاطر دفاع اسلام کے لئے اپنا اپنا محاف سنجال لیا تھا!

حضرت مهائم كى بيمنعبت ديمين برصنه اورسننه التعلق ومحتى بفرماتي بين: واہ رسے ترا سیدہ آمنہ اور ہے آپ کا سیدہ آمنہ كبكس محے مقدر على ہے، وہ ہوا آپ كو جو كما سيدہ آمنہ مومنه، مسلمنه سیده آمنه محمر بیں ایمان کا سیدہ آمنہ . نور حن کی نیا سیده آمنہ

ساری توحید ہے تیری آغوش میں مم کوائمان ہے ، ان شے پڑھ کر طا آپ مالک ہیں کوڑ کی ، فردوس کی

سارے نبیول کا سلطان و سروار ہے آپ کا لاڈلا سیدہ آمنہ آب ملکہ ہیں جنت کی، فردوس کی آب بر ہم فدا سیدہ آمنہ سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں وہ ہے حجرہ ترا سیدہ آمنہ از ازل تا ابد یاک بی یاک ہے سب محمرانه ترا سیده آمنه ایے مخاج صائم یہ بہر خدا ہو نگاہ عطا سیدہ آمنہ ممال دلچسپ اوراہم باب کا اختیام ایک طویل منقبت برکرتے ہیں جوفیصل آباد کے ايك الجرت موسئ نعت كوشاعر جناب افطنال احمد انور نے لكسى ہے بياس عاشق رسول كى عقیدت ومحبت کانکس ہے جووہ سیدہ آمند سلام الله علیہا کے لئے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس طویل مرتفیس وخوبصورت منقبت سے بیمی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اردو کے نعت کو شعرا واب نی محبوب و مختشم ملی این والده ما جده سے متنی ممری عقیدت رکھتے ہیں اور وہ ان كى نظر يلى كس مرتبه ومقام كى ما لك بيس، انورصاحب نے سيد ، آ مندسلام الله عليهاكى سيرت ومخصيت كاكونى ببلوتشنبيس رينه دياءاس لحاظ سه بدايك جامع وكامل منقبت قرار دی جاسکتی ہے لیکن میر حضرت آمنہ کی طویل ترین اردومنقبت بھی ہے۔

### منقبت حضرت سيده آمندرضي اللهعنها

ازقلم: پروفیسرافضال احمدانور جی می بونیورشی فیصل آباد

> ام شه کون و مکال بین سیده نی آمنه معیار جمله مادرال بین سیده نی آمنه

ممدوحه کون و مکان مخدومه پیغیبرال فخر زمین و آسال نور یقین مومنال محر زمین و آسال نور

مشكل كشائے امتال، بين سيده في آمنه

ان کا وجود احسان امال ان کا ہے در کھیے کی جال محمد ہے مطاف قدسیاں مرقد عقیدت کا نشال مجمد ہے مطاف قدسیاں مرقد عقیدت کا نشال مجمد ہے مطاف ہیں سیدہ بی آمنہ

پاکیزه و تشییج خوال ایقان کی روح و روال ایمان کی تاب و توال تقدیس کی جائے امال میمان میں تاب و توال تقدیس کی جائے امال

عفت مآب وپاک جان، بین سیده بی آمنه

عظمیٰ، ذکیه، واکره کری، کریمه، صابره کری، کریمه، شاکره کبری، جلیله، طاهره رشدی، رشیده، شاکره

غم خوار، تابال ، فقد ردال ، بين سيده في آمنه

حسنی، ظهیره، زایده سکنی، سلیم، عائذه علیا، عقیله، حامه شرفی، رئیسه، راشده

دانا ، توانا ، مهر بان ، بين سيده بي آمنه

الحاد مش، توحيد دال ایمان برور، نکته دال مند تشین، گوہر فثال فریاد دس، داحت رسال تفذیرودی کی راز دان ہیں سیدہ لی آمنہ ان کا خدا معمار کل شوہ ہے، مایہ دار کل لخت جكر، مردار كل دانندهٔ اسرار کل صدق وصفا کی تر جماں ، ہیں سیدہ کی آ منہ دامن ہے ان کا بالیقیں کہوارہ ایمان و دیں ان کے حم کے زائرین جنت محمی*ں سدر*ہ تشیں زيب مكان ولامكان بين سيره بي آمنه یا کیزہ تر ان کا نب اور الفل و اشرف حسب ان کا پیر، محبوب رب ہر نبست ان کی منتخب نفترمتاع دوجهاں، ہیںسیدہ بی آمنہ از نطف و فضل کبریا فانوس نور جن کا ہے جسم باصفا زیب نسائے دوجہاں، ہیں سیدہ کی آمنہ حد نُظر افزول زحد بالاتزاز وہم و ان کا ادب، دیں کی سند ان پر تحیات ابد جن برسلام جاوداں، ہیںسیدہ کی آمنہ ده دانش بر کیف و کم وه بارش لطف و کرم وه `تابش لوح و کلم وه نازش جاه و حتم · گلزاردین کی باغباں ، ہیںسیدہ بی آمنہ ال ی کرم کرو بیال ان کے خدم

بالاے سر عل تعم سب رفعتیں زیر قدم جن کے لئے ہرعزوشاں، ہیں سیدہ بی آمنہ چید سال کے بتھے شاہ دیں ابوا میں جب راحت گزیں سرکار کی ماں جی ہوئیں تب روئے خبر المرلین جن کامکان، جنت نشال، ہیں سیدہ بی آمنہ حکم یم ان کو دی

کھریم ان کے رب نے کی وہ یوں کہ جو عمر ان کو دی اس عمر کی ہوں می سبھی جملہ خواتین خلد کی فردوس آراء،کامرال، ہیں سیدہ فی آمنہ

روه پاک دامن، پاک بین سوشه نشین، خلوت شخری وه باک دامن، پاک بین سوشه نشین، خلوت شخری وه انتخاب بهترین نور نبوت کی امین یرده نشین بحرش آشیان، بین سیده بی آمنه

یہ ارمغان شاعری انور کی یہ مدحت محری ہے ندر ام پاک ہی چینے یا نی کو سیجے یا نی کو سیجے یا نی کو سیجے یا نی کو سیجے کا جی کونین جن کے مدح خوال ہیں سیدہ فی آ منہ

ام شه کون و مکان، بین سیده نی آمنه معیار جمله مادران، بین سیده نی آمنه

# سيده آمنه اورمتنا كامقام بلند

ہم اپنے آقاو ہادی رسول اعظم و آخر سائی آیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کا
مہارک تذکرہ کرنے گئے ہیں مگر ان کے مفصل ذکر مہارک سے پہلے بید دیکھنا بھی ضروری
معلوم ہوتا ہے کہ بنوز ہرہ کی اس عظیم وجلیل خاتون بقریش کے پاک طینت و پاک باز جوان
رعنا ومعموم سیدنا عبدالله بن عبدالمطلب سلام الله علیہا کی رفیقہ حیات اور مقصود تخلیق
کا نکات، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے آدی اور تاریخ کا دھار ای نہیں زمانے کا جلن
بدل دینے والے رسول اعظم و آخر میں انہ ہوا اور ان کی برکات سے ان کے فرز ندار جمند
متاکا مرتبہ ومقام کس قدر اور کس طرح بلند ہوا اور ان کی برکات سے ان کے فرز ندار جمند
میں اند کے ایک بیجادیا ہے۔ ان اند کی برکات سے ان کے فرز ندار جمند

سے جاناال کے بھی ضروری ہے کہ امام الانبیا محسن انسانیت اور آ دی کابول بالا کردیے والے سید الاولین والآخرین سائی ایک کوئی شفقت بیں لے کر رحمۃ للعالمینی کے منصب پرفائز ہونے والے کی تربیت بیں اپنا تاریخی بی نیس بلکہ تاریخ ساز کر دارادا کر نے والی تاریخ انسانی کی تقیم ترین فاتون اور عالم بشریت کی خوش نصیب ترین مال کی تخصیت کو والی تاریخ انسانی کی تقیم ترین فاتون اور عالم بشریت کی خوش نصیب ترین مال کی تخصیت کو فراموش کر کے گئی بڑی ففلت کا ارتکاب کیا گیا اور اصحاب قلم نے اس باب بیں بکل سے فراموش کر کے گئی بڑی ففلت کا ارتکاب کیا گیا اور اصحاب قلم نے اس باب بیں بکل سے دی کر احدان فراموثی نہیں کی؟ کیا اس سے دیگر اولو العزم انبیائے کرام کی ماؤں کے درمیان والدہ ما جدہ سید نامصلی سائی ایک اس کے مورش میں اور کی میراقلم آئے اورکل کے مورش سے بہا واز بلند بلکہ دست بھر بیان ہو کر روال کرنے کی جوئی جو بھر اسلام سائی ہوئے ہی ہی ای بخض و عزاد نہیں جو بھراس کرتا ہے کہ کیا اس کا بھی منظر حاسدین پیشبر اسلام سائی ہی اور آج بھی ای بخض و عزاد نہیں جو شعب سے بنواس اعمل میں منظل ہونے پرسخ پا ہیں اور آج بھی ای بخض و عداد نہیں و حدد کی آگے میں جو اس ایک کوئی سانہ کا فل

نہیں جس نے خلافت راشدہ کے بعد اسلامی مفاہیم، شورائی جمہوری طرز حکمرانی، لآ اِکٹواکا فی الیّ بین سے عبارت آ زادی فکر ورائے اور روح اجتہاد کے سہارے زعدہ رہنے والی امت وسطہ کو یکسر گوشتہ کمنامی اور جہالت کی تاریکیوں میں دھکیل کر نابود کرنے کی ناپاک جمارتیں کیں؟ جو پچھ بھی ہوا اس میں خمارہ اہل اسلام کا ہے جنہیں اندرونی اور بیرونی ہاتھوں نے حقائق سے دوررکھا ہوا ہے!!

بي حقيقت مانے بغيركوئي حيارة بيس كەسىدە آمنەسلام الله عليها كے وجود ياك اور تاريخ ساز كردارى متاكام رتبه ومقام باندازه بلند جواب ايك تواس كنے كه وه رسول اعظم و آخر ملي الميانية كى والده ماجده بين جو بلاشبه سن انسانيت بين اور بطور خاص محسن نسوانيت يا امومت وممتابي دوسر السائع كهجودل بإكسيده كيسينه مبارك ميس تفاوه شفقت و رحمت کا کویا تفاقعیں مارتا ہوا ایک سمندر تھا جس نے صرف چھے سالہ عرصہ طفولت کے درمیان ہی قلب مصطفیٰ ملی کی الم المین کوسر پھمہ شفقت ورافت بنا دیا اور رحمۃ للعالمینی کے لئے مضبوط بنیادر که دی! ای شفقت ورافت بران کے گفت جگر ملی این کے مکارم اخلاق ومحاس اعمال كي عظيم الشان عمارت كمرى مولى اور بجرمكارم ومحاسن كى بيعمارت بنى اخلاق كے فاتح عالم قلوب مونے كى مركزى علامت اور يبيان بن كئ! بيشك بدالله تعالى كے نظام قدرت کا منشا اور نقاضا تھا تکراس میں سیدہ آمنہ مؤمنہ کے قلب اطہر کے یا کیزہ کردار کا انکار بھی مكن نبيس! الله تعالى كے حكيمانداراده كاجوچيز وسيله اوراس كى تحيل كا ذريعه بنتى ہے اس كى ابميت اورمقام كااعِتراف بمى كرناى يرناب البداعورت كواس كاجائز مقام دين اور دلوانے والے رسول اعظم وآخر مل الم اللہ اللہ ماج ، كامتا يرجواحسان إلى كااعتراف كي بغيركونى جاروبيس إدنياجس رسول اعظم وآخرما في التي كاسب سے بروا آدمى مان چى ہےان كى والده ماجده بھى يقيناً انسانى تاريخ كى عظيم ترين خانون اورخوش نصيب ترين مال مجى بين! اس كے بيكمنا ورامل اعزاف حقيقت ہے كدسيده آمندسلام الله عليها كا عورت پر بہت بڑااحسان ہے اوروہ بلاشبہ متاکی لاج ہیں سیدہ آمنہ کے لال سائی ہی ہی

نے تو جنت بھی مال کے پاؤل کے پنچ قرار دی ہے یہ بھی اسان مصطفوی ہی تھی جس میں والدین میں سے سب سے زیادہ خدمت کی مستحق بھی مال ہی قرار پائی۔ نبوت کے ان فیصلول میں سیدہ آمنہ کی شفقت وعجت کا اپنا کردار ہے اس لئے وہ صرف خوا تین اسلام ہی نہیں بلکہ خوا تین عالم کی طرف ہے بھی خراج عقیدت کی مستحق ہیں!!

يہ بھی نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بنت حواء کو جو کیچھ حضرت محمصطفیٰ سانھ الیا ہے عطا فرمایاوہ نہ تواسے جھی کسی اور سے ملااور نہل سکے گاہشر بعت مصطفوی مالٹھائیکی نے عورت کے حقوق وفرائض كاايك معتدل ومنصفانه نظام ديا ہے جس ميں آزادی بھی ہے و قار بھی مگراس کے ساتھ بی احترام بھی ہے اور اختیار بھی مگریہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کے مسلمان معاشروں نے اپنی جہالت اور بیماندگی کے باعث بنت حوا کاسب بچھ خصب کررکھا ہے! سیدنامصطفیٰ ملٹی نیل ہے جو پجوعورت کوعطا فرمایا اس پرمسلمان معاشرے بھی عمل نہیں کر رہے، اس انکار اور محفن کا نتیجہ سرکشی اور بغاوت بھی ہوسکتی ہے اگرمسلمان عورت کواسلامی حقوق وفرائض مع محروم رکھنے براصرار ہوتار ہاتو اسلامی مشرق میں بھی وہی صورت حال پدا ہوسکتی ہے جوآج مغربی دنیا کے سنجیدہ اہل فکر و دانش کے لئے بھی ور دسر بن چکی ہے، مادر بدرآ زادی والے حقوق مسلمان عورت کے شایان شان نبیس ہیں اس کئے ذمہ دارمسلم خواتمین کابیفرض بنتا ہے کہ وہ مسلمان عورت کو وہ تمام حقوق دلوائیں اور فرائض سونہیں جو سیدہ آمنہ کے لال ملی الی الی الی الی الی الی الی الی میں اسلی الی الی مال مال میں اسلی الی میں اسلی الی مال مال کے حقوق اور اس کے قدموں میں جنت کی تلاش کی باتیں کررہے ہیں مر دوسری طرف مغربی دنیا کے ملکوں کی ساتھ سے ای فی صدآبادی کوتواسے ماں باب کاعلم تک بی جیس ہے! وہاں مال کی خدمت بحقوق اور اس کے یاؤں میں جنت کی تلاش تو خواب وخیال کی ہاتیں ہیں ، پوڑھوں سے لئے بنائے مجع مراکز میں ضرورت کی اشیاءتو وافر مقدار میں پائی جاتی میں مرجوسکون اور جوخوشی اولا دے ہاتھوں خدمت سے میسر آتی ہے وہ وہال مفقود ہے، ادحر ہماری جالت اور پسماندگی نے ہمی مسلمان مورت کے حقوق فصب کر کے اسے ب

چینی اور محلن جی جالا کرد کھا ہے، نام نہا دروش خیالی کے علمبر داراس صورت حال سے فائدہ
اٹھاتے ہوئے مسلمان مورت کو بغاوت و مرکشی پراکسار ہے ہیں، اگر اسے اسلام کے عطا
کردہ حقق وفر ائفن سے محروم رکھا گیا تو نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں! مسلمان محاشروں ہیں
ہر باپ اور ہر بھائی کے ساتھ ساتھ ہر مال اور ہر بہن کو پوری طرح کر بستہ ہوکر مسلمان
مورت کو اس کے تمام اسلامی حقوق صحیح معنی میں عملی طور پر دلوانے کی کوشش کرنا چاہیے
بصورت دیگر کل کو بہال بھی جا ہمیت اولی لوٹ آئے گی اور ہماری آئندہ تسلیس مادر پدر
آزای کے بعد جانوروں کی می زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی اور وہ خوشی، سکون
اپنائیت قطعی معدوم ہو جائے گی جو مشرق کے انسانی معاشروں میں کہیں آئے بھی دکھائی
دے جاتی ہے!!

سیدہ آمندسلام الله علیماً کی کوویس پرورش یانے اور تربیت حاصل کرنے والےرسول اعظم وآخر ما في الميليم في مال كوايك مقدس بستى بنايا بحورت كي حقوق وفر الفن كانه صرف والمسح طور پرتعین فرمایا بلکدان برخود بھی عمل کیا اور دوسروں سے بھی عمل کروایا! اس لئے اسلامی معاشره كولوكول كوجابي كمورت كوسيدنا مصطفى سلينين كانظرت ويكيس اورات وه سب مجمع حاصل كرنے ديں جواسے سيدوآ مند كے لال ملي اليكي انے عطافر مايا ہے! اس يفين اورائمان كے ساتھ كديہ سب مجھ الله تعالى كے فضل وكرم كے بعد مال كى تربيت كا بتيجہ ہے، رسول اعظم وخاتم ملط يتيلم كاوالده ماجده حضرت آمند منى الله عنها كي شخصيت اورعظمت كے حوالے سے ہماری بات ادھوری اور بیر کتاب بھی ناعمل رہے گی اگرہم نے اس حقیقت کو عیاں ندکیا کدان کے وجود یاک اور تاریخ ساز کردارسے امومت یامتا کامرتبہ ومقام بے انداز وبلند ہو کیا ہے! بیتومسلم ہے کہ وہ امہات المومنین رمنی الله عنهن کی بھی مال ہیں کہ ساس بھی ماں بی ہوتی ہے! رسول یاک ملٹھ ایک ازواج مطبرات ازروے قرآن کریم تمام امت مسلم کی مائیں ہیں لیکن جوہستی ان کی مجی مال ہے ان کا درجہ ومقام است کے التخصوصاً امت كى برمال ك التيكس قدرابم بوكا؟

سیدہ آمنہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین وخوش نصیب ترین خانون تو ہیں مگروہ در حقیقت مہتا کی لاج بھی ہیں! وہ تمام مسلمان ماؤں کے لئے عزت، شرف اور حرمت کا سرچشمہ اولین و آخرین بھی ہیں! اہل اسلام کی ای محترم ومقدس مال کے صدیحے ہر مسلمان مال کووہ کی محتوطا ہوا ہے جس کا ان کے بغیر تصور بھی ناممکن تھا! صرف ان کے طفیل ہر مال کو بیشرف نصیب ہوا کہ جنت اس کے قدمول کے بیچے قرار پائی ہے! لہذا ہر مسلمان مال کو ان کا احسان منداور شکر گزار ہونا چا ہے سیدہ آمنہ رضی الله عنها کی عظمت اور اعزاز بھی بی تقاضا کرتا ہے کہ ہم آئیس قرائ عقیدت ہیں کریں!!

سے حضرت محم مصطفے میں اللہ عبار اور میں بے اپنے ارشادات وتعلیمات ماں کا مرتبہ اس قدر بلند فرمادیا ہے، بیا حساس اور شعور سب ہے پہلے صرف انہوں نے بی تو بیدا فرمایا کہ ماں کی جس آس شعقت، مجبت اور رحمت و بھرددی کو اگر جسم شکل میں ویکھنا ہوتو ماں کی ممتا میں دیکھو اور اس جذبے کوسید رحمت و بھرددی کو اگر جسم شکل میں ویکھنا ہوتو ماں کی ممتا میں دیکھو اور اس جذب کوسید الاولین والا تحرین مصطفی سٹے نی تھی ہے المہ میں جا گزیں کرنے اور ذہن میں بھانے میں سیدہ آمندرضی اللہ عنہا کا بھی کروار ہے! انہوں نے اپنے گخت جگرکو ماں کا جو بیار دیا، محبت اور شفقت کا جو ملی سبق دیا اور جس درو وسوز کے ساتھ انہوں نے اپنے دریتیم کی بورش اور تربیت فرمائی اس نے تاریخ انسانی کے اس سب سے بڑے قائد ورہنما اور سول پورش اور تربیت فرمائی اس نے تاریخ انسانی کے اس سب سے بڑے تاکہ میں مشفق پرورش اور تربیت فرمائی اللہ عنہا کی برکت سے ہوا لہذا ہر ماں کو امبات الموشین و تو بیسب بھوسیدہ آمندرضی اللہ عنہا کی برکت سے ہوا لہذا ہر ماں کو امبات الموشین و آمندرضی الله عنہا کی برکت سے ہوا لہذا ہر ماں کو امبات الموشین و الموسیات کی اس ماں کی حقمت و تحریم کا قائل ہونا پڑے گا کہ آج جو بچھ ماؤں کے پاس الموسیات کی اس ماں کی حقمت و تحریم کا قائل ہونا پڑے گا کہ آج جو بچھ ماؤں کے پاس کے میاسی مقتم میں ماں کا صدف ہے۔

 ناموں مجری سائی آئی کا محافظ ہے مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ ای ذات پاک جل جل اللہ نے بی توسیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا کواس وقت تک زندگی عطا کے رکھی جس کے دوران میں انہوں نے رحمۃ للعالمین سائی آئی تہا ہی تربیت اور پرورش میں ہمدردی اور شفقت مادری کی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں اور سیدہ نے یہ تاریخ ساز کر دار اوا کر کے اپنا فرض نبھا دیا! مکہ مکر مہ میں ثور قدی کے تولد وظہور سے لے کر ابواء کے مقام پردم واپسیں تک بنوز ہرہ کی اس عظیم ترین فاتون اور تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین مال نے اپنا فریفنہ مادری بحسن وخو بی انجام دیا اور یوں وہ متا اور امومت کی عظمتوں کا سرمایہ فخر قرار یا کیس مگر ان کے صدیح جوانسانیت کی ماؤں کو عطا ہواوہ ہر مال پرسیدہ آمنہ کا احسان عظیم ہے!

قرآن كريم اور حديث نبوى ميس مال كے حقوق كے متعلق جوواضح احكام اور مدايات واردہوئی ہیں ان کی چندا کیپیدہ چیدہ جھلکیوں ہے ہی ہیہ بات ظاہرو باہرطور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدہ آمنہ کے لال اور دریتیم نے مال کو کیاعظمت عطا کی ہے! اگر اس کا سرسری ساتقابل بی دیگر مذاہب عالم کے بانیوں کی تعلیم سے کرلیا جائے تو بی حقیقت عیال ہوجاتی ہے کہ حضرت محمصطفیٰ احرمجتنی ملٹی ایلے ہے والدہ کے حقوق کے متعلق جوتا کیدی احکام عطا فرمائے ہیں وہ دوسرے بانیان نداہب کی تغلیمات سے ندصرف بہت مختلف ہیں بلکہ حقوق والدين خصوصاً والده كے حقوق كے متعلق بے مثال و بے نظير اور قابل قدر بھی ہیں ، ديجر نداہب میں عورت کا جومر تبدو مقام ہے یا والدہ کے حقوق کے متعلق جوّاحکام ہیں ال کی تفاصیل میں جانے کا تو یہ موقع نہیں، صرف الل کتاب کے دوادیان ساویہ میں مال کے متعلق جو بجهة يا بهاس كى بى ايك جعلك كافى بوكى سيدنا موى عليدالسلام كوكوه طور يرجو احكام عشره يعنى دس احكام عطا موسئ يتصان بيس صرف ايك الله كى عبادت كرف اورشرك ے بینے کے علم کے بعد دوسراتھم والدین سے حسن سلوک کے بارے میں ہے، تورات میں ہے کہ جو تفس والدین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ تک پہنچ جاتا ہے اور لعن طعن کرتا ہے اس كى مزال ہے، بے شك يہ بہت بوى مزاہے كريكم صرف مال كے والے سے بيس بلك ماں باپ دونوں کے متعلق ہے، قرآن کریم نے بھی تورات کے اس تھم کوا دکام شریعت میں شامل کیا ہے گراس فرق اوراختلاف کے ساتھ کہ ' والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اگران میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوجا کیں تو پھر دونوں کے سامنے اف بھی مت کرو، آئیس مت جھڑکو اور ادب و احترام سے پیش آؤان کے سامنے عاجزی و اکساری کا مظاہرہ کر واور الله تعالیٰ سے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہا کرو'۔

سیدنا می علیه السلام نے بھی احکام تورات کی تقید ایق و تائید فرمائی ہے اس لئے ان کی شریعت بھی دراصل تورات کی شریعت ہی ہے ، البتہ قر آن کریم نے سید ناعیسی علیه السلام کے اعترافات وعائیہ کونقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ' الله نے مجھے ہر جگہ مبارک بنایا ہے اور زندگی بھر کے لئے نماز اور زکو ق کا تھم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ ما جدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے !''۔

قرآن کریم میں والدین کے لئے دل کھول کر مال و دولت خرج کرنے کا تھم ہے صرف الله بی کی عبادت کرنے اوراس کے ساتھ کی کوشر یک ندھ ہرانے کا تھم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تھم دیا گیا اوران کی ہر بات مانے کولا زم تھ ہرایا گیا ہے، صرف ایک بات مانے سے منع کیا گیا ہے اوروہ ہے شرک و بت پرتی کا تھم ان تمام آیات مرف ایک بات مانے سے منع کیا گیا ہے اوروہ ہے شرک و بت پرتی کا تھم ان تمام آیات ہیں مال باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا بکسال تھم دیا گیا ہے مربعض مقامات پروالدہ کے تی کوفائن تصور کرتے ہوئے اسے باپ سے زیادہ محبت واحتر ام عطا کیا گیا ہے چنا نچہ سورت لقمان میں ارشادر بانی ہے:

وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَسَكَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهِنِ وَ فِصْلُهُ فِيُ عَامَيْنِ

" لینی ہم نے انسان کو والدین کے حقوق کی تاکید کر دی ہے، مال نے اسے کمزوری پر کمزوری کے بعددوبری کمزوری کے بعددوبری کمزوری کے باوجود پید میں اٹھائے رکھا اور پیدائش کے بعددوبری کمکندودھ پلایا"۔

ماں کی صرف بہی خدمت اولا دکواس کا احسان مند بنانے اور شکر گزار ہونے کے لئے کافی ہے کہ نو ماہ تک بچہ پہیٹ میں اٹھائے گھرتی ہے، نہ کمزوری کا گلہ ہے نہ تعکاوٹ کی شکایت، پھر کم سے کم ایک دوسال تک اپنے جسم کا جو ہراور طاقت دودھ کی شکل میں اپنے شکایت، پھر کم سے کم ایک دوسال تک اپنے جسم کا جو ہراور طاقت دودھ کی شکل میں اپنے سنے پر نچھا ورکر دیتی ہے!

ای تیم کوسور و احقاف میں گفتلی فرق اور اختلاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: '' اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، مال نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا پھر تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا ہمل و منع کرنے اور دود دھے چھوڑنے کی مدت تنمیں ماہ ہے!''۔

بيرمال بى ہے جو كى ماہ تك حمل كا بوجھ اشائے كرتى ہے، ولا دت كوفت جو كاليف اورصعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں ان کا انداز ومٹرف ایک مال بی کرسکتی ہے پھراس کے جھوٹے بیچے کی محمداشت بھی ماں بی کرتی ہے، اس میں والد کی شرکت مرف اتن ہے کہوہ ابيے بچوں كى غذاءلباس اور علاج كى قدروارى اشاتا ہے، والدين كے بيكام اكرچدايك فطرى نقاضا بعى بيمراييخ آرام وراحت اورآ سائش كويج برقربان كردينا بمى ببت بدى بات ہے، اس کئے اولا د کا بھی ریفرض ہے کہ وہ والدین کی اس شفقت و محبت اور ایثار و قربانی کی قدر کرے!! مال کی ممتاجس خلوص وایٹار کے ساتھ اسپے لخت جکر کی محمد اشت كرتى ہے، اپناسكھ چين، آرام اور نيندقر بان كركے يج كى يرورش اورد كيد بعال كرتى ہود ابني مكدانمول اورب مثال توب مكراس جذبه خلوص وابتار اوراس محبت وشفقت كانه تؤكوني بدل ہے اور نداس کاحق ادا ہوسکتا ہے ہاں ماں کی اس خدمت وایار کا خیال کرتے ہوئے اس سے محبت واحر ام سے پیش آنے سے اولا دکی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے! بملاہے کوئی الیی ہستی کہ جس کے طفیل انسان کے دونوں جہاں سنوریتے ہوں! مال کی شفقت اور بہتر تربیت نے بچہ کو برا بنایا ، اس کی دنیا میں کامیائی وکامرائی کاسامان کیا ، پھر ای کی برکت سے اور بوحائے میں اسے مجبت واحر ام دسینے سے آخرت میں مجی جنت کا

مستخق بن کیا! بیدونوں جہانوں کی رحمت کا سامان اور کا میا بی والمدہ کی خدمت واحر ام میں بی ہے اور ان کی شفقت ورحمت کی مرجن منت ہے!

رسول کریم میلی این ایک محانی نے دریافت کیا کہ یارسول الله! میری خدمت اور توجد کامتحق کون ہے؟ آپ میلی این نے فر مایا: تیری والدہ! اور وہ تیری خیر کیری اور توجد کی حدمت میں مختاج ہے تاری خدمت کی خدمت میں مختاج ہے تاری خدمت کو ہر بات پر مقدم رکھو! یکی تمہارا جہاد ہے، ای کی خدمت میں تمہارا عمرہ ہے اور ای توجہ وخبر کیری میں تمہارا ج ہے!

سیدنااولیس قرنی رضی الله عنظش رسول الله سال کی اعلی ترین مثال بین حب رسول اور عشق مصطفی سالی کی اسل می الله عنظی الله عنظی الله می الله عنظی الله می الله عنظی الله کی ایمان واسلام کے متر اوف تعا ، ای مخلصانہ مجت اور عشق صادت کے طفیل حضرت اولیس نے وہ اتنیازی مقام پایا اور نگاہ مصطفی سالی آبیا بھی وہ اس قدر بلنداور عزیز شعے جواور کسی تابعی کو نصیب بی نہیں ہوا بلکہ بعض اصحاب رسول نے بھی مقام اولیس پر دخک کیا اور سیدنا عمر فاروق اور علی الرتضی رضی الله عنها جیسے جلیل القدر صحابی بھی دلول میں بیآ رزو لیے بھرتے رہے کہ انہیں اس عظیم عاشق رسول سالی کی اور بدار بی نصیب دلول میں بیآ رزو لیے بھرتے رہے کہ انہیں اس عظیم عاشق رسول سالی کی دیدار بی نصیب بو جائے! بید مقام "اور سیدت" بھی مال کی خدمت اور اطاعت کا مربون منت ہے! گویا "دوسید" (لیمنی اور خفرت اور اطاعت کا مربون منت ہے! گویا "دوسید" (لیمنی اور خفرت اور سید بی وکار و مرید ہونا) بھی مال کی خدمت اطاعت اور احراد حرید ہونا) بھی مال کی خدمت اطاعت اور احراد حرید ہونا) بھی مال کی خدمت اطاعت اور احراد حرید ہونا) بھی مال کی خدمت اطاعت اور احراد حرید ہونا) بھی مال کی خدمت اطاعت اور احراد حرید ہونا) بھی مال کی خدمت اطاعت اور احراد حرام کا تمراور نتیجہ ہے!

سیدنا اولی قرنی الله عند کا قصه بھی ایک داستان ایمان افر دز اور حکایت شیرین و
لذیذ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یمن کے رہنے والے تے ،حضورا کرم سائی آیکی کا زمانہ پایا، آپ
کی بعثت و نبوت کا حال سنا اور فائبانہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مشقی مطفی سائی ہیں باند و بے مثال مقام پر بھی فائز ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد بیس سال تک رسول الله
سائی کی معاصرت یا ہم عمر ہونے کا شرف پایا گر تجاز کے پروس میں ہونے کے باوجود
میں شرف محامیت سے محروم کے ،! بات یہ ہے کہ ان کی والدہ محتر مدایک ایسے مرض میں
جمائی کے مطابع مکن تھانہ شفایا بی الیکن وہ ہر لی اسینے بیٹے کی تیار داری کی متاج تھیں!

لقمان عكيم كے وطن كا فرزند عظيم ندايى مال كاعلاج كروانے كے قابل تھا اور نداسے چيووركر تهميں جانا كوارا تھا محرمحبت وا يمان كے بھى اپنے تقاہنے تتے اور عشق مصطفیٰ میں ایک کم مجمی رسانی بھی جاری تھی! آرزو تھی کہ ایک بار بی سہی کسی طرح دیدار مصطفوی سائی ایک کاشرف نصيب بوجائ مراولس اى آرزومس مس تزيار بااورمحاني بون كاشرف ندياسكا ابدامر ر بي تقا! ايك طرف نور نبوت محمدى ما المينائيليم كا نظام رباني ابني تاريخ ككه ربا تفا اور دوسري جانب'' اویسیت'' کارنگ پخته ہور ہاتھا اگر اولیں قرنی کومحابیت کا شرف عظیم نصیب ہو جاتاتو قصة تم بوجا تاعشق صادق مين ترسيخ ادراجريان كعلاده اولس اوليس ندريخ اور "اويسيت" أيك مسلك، أيك طريقت اورا يك مثالي رشته غائيانه تاريخ كونه ميسرآتا! ا یک بارمبربان مال نے اسپے سرایا اخلاص بیچکود بدارمصطفوی سے مشرف ہونے کی اجازت بمی عطا کردی تقی مکرساتھ ہی ریتھم بھی دیا تھا کہ میں زیادہ دیر تیری محبداشت اور تیار داری کے بغیر ہیں روسکتی ،اس کئے مدین شریف میں رکنااور قیام کرنامکن نہ ہوگا (9)! اطاعت گزارووفا دار بیناخوشی خوشی مدینه منوره کی جانب دوژانگر قندرت کا اینانظام ہے اس نے اپنی شان دکھانا ہوتی ہے اور اپنی تاریخ رقم کرنا ہوتی ہے! اولیں مدینه منورہ پہنچتے ہیں تو پت چانا ہے کہان کے مطلوب و محبوب مصطفیٰ سالی ایکی تو کسی جہادی مہم پر محصے ہوئے ہیں اور سئى دنوں كے بعدواليسى بوكى! راضى بقضا اوليس قرنى اپنى والده ما جده كے تھم كاخيال آتے بی دیدارے محروم اور شرف محبت کے بغیر بی انبی قدموں پروایس مال کے قدموں میں بھی مے کہ بہیں ان کی جنت بھی تھی اور اس کے طفیل انہیں دربار مصطفوی ہے " او بسیت" کا

کے حقوق ادا کرنے والے مخلص الل ایمان کے لئے ادلیں قرنی ایک زندہ جاوید مثال اور محترم مستی بن محصے ہیں!

قصداديس قرني رمنى الله عنه بري عبرتول سے بحرا ہوا ہے اور مجر مے فوروفکر كى دعوت دیتاہے،اس میں مال کی عظمت وتقدس بھی پوری آب وتاب سے جھلک رہاہے،ایک موس تخلص اورعاشق معادق صرف چند منازل سفر کے فاصلے پر ہے مگر اسے اذن سفرنہیں مل رہا اوروہ شرف محبت نبوی سے محروم ہونے جارہا ہے! سب سے بردھ کرید کہ بی آخرالزمان من التيام بن كى محبت واطاعت كاالله تعالى تكم فرما يجي بين ، ان كي محب بي علم من بي الله الله الله الله تعالى ا آب جانے ہیں کہ ایک مومن صادق ہے جس کے صدق وایمان کی شہاد تیں زمین وآسان میں نظر آرہی ہیں اور جس کی محبت واخلاص بلکہ دیوائلی وفریفتگی کے چرہیے ہیں ، آخر وہی تو ہیں ناجنہوں نے غزوہ احد میں کا فروں کے ہاتھوں اینے محبوب پیغیبر اعظم وآخر ملی آئیڈ کے زخى مونے اور دانت كے شہيد مونے كى خبرسى تو فرط محبت ميں اينے تمام دانت تو ڑ ۋالے تا كها بي محبوب بستى كے در داور نقصان ميں يوري طرح شريك متصور ہوں ، سادى ، صدق ، اخلاص اور عشق رسول میں دیواند مدیند شریف آتا بھی ہے مگر مال کے تھم کی وجہ سے چند ساعات رکنا بھی جرم مجمتا ہے اور انہی قدموں پر واپس ہوجاتا ہے تا کہ ان قدموں کی برکت سے محروم نہ ہونے بائے جن کے بیچے جنت ہے!!الی قربت اوراتنی دوری؟؟ کیا بيقدرت رباني كاعبرت آموز اوربعيرت افروز نظام نبيس جوكوئي خاص حكمت ليے باور كونى اہم پيغام دينا جا ہتا ہے؟

آیک سادہ اور جمدتن ایمان واظامی اور سرا پا صدق وصفاروح مقدی ہے جو مال کی حالت زاراور جارواری ہے۔ وگروائی کو گناہ کمیرہ بلکہ دنیا وآخرت میں سیاہ بختی کے مترادف تصور کرتی ہے اکیا ایسے مومن صادق اور حاش محلص کے ذریعہ الله اور اس کارسول صادق وامن انسانیت کو مال کے تقدی اور عظمت کا سبق اور پیغام نیس دیا جا ہے؟ جاز و میں اور مدید منورہ میں چند ساحات رکنے سے شرف محبت نبوی نصیب ہوسکتا

تفا تو پھر بیا صلے یہ محرومی اور بہ ہجر محبوب میں تزینا صرف اس کئے ہیں تھا کہ داستان صدق وایمان کو اتی اہمیت اور حکمت کا حامل بنا دیا جائے کہ خلق خدا کو یہ پیغام تل مجھ آسکے کہ مال کے قدموں کے بیچے واقعی جنت ہے۔

مجرانی اور گیرانی سے بھی آگاہ کرنامقصود تھا مگراس کے ساتھ ہی مال کی تھم عدولی کو جرم سجھنے كى تلقين بمى تقى كدمال كى اطلاعت وخدمت اورعشق رسول محبت نبوى كانعم البدل ب-إمصطفىٰ مَعْ أَيْكِمْ أَنْ جَسِ مال كَ قَدْمُول مِن جنت بتائي باس كامرتبداور مقام بي بونا جابي! شریعت مصطفوی عورت کو مال کے روب میں پیش کر کے اس کے وہ تمام داغ دھونا حابتي تتمى جوغلط تصورات كالتيجه يتصابل كتاب يهود ونعماري عورت كيمعامله مين افراط و تغريط من جنلا يتصنوازن واعتدال كى روش سے دنيا كواس ابتلا سے نجات ولا نامقصود تعاتا كمردوعورت كے درمیان اس منافرت وكرابيت كا قلع قمع بوجائے جو كھٹيا سوج اور جابلاند تصورات کی پیراوار تھی اس کئے بہاں بھی نظام قدرت نے اپنا کردارادا کیا چنانچہ رحمة للعالمين ملي الميام كواليي تيك خصلت، ياك طينت اورجهم رحمت وشفقت خواتين سه واسطريراجن مس سرفهرست آب كى والده ماجده سيده آمند سلام الله عليها تحيس اس كے بعد آپ کی مرضعات ( دوده بلانے والی مائیں ) ہیں جن میں معزمت تو بید، معزمت برکت ام المين اور معزرت عليمه معديد منى الله عنهن كے نام آتے ہيں، آپ كى چچى زوجه حضرت ابو طالب اور والده على مرتضى رضى الله عنها بمى ان خوا تين ميں شامل ہيں جنہوں نے اپنی شفقت ومحبت كانمث نغوش قلب مصطفى ما المائية برشبت كرديئ من بحراى نظام قدرت رباني في سنده خديجة الكبرى رضى الله عنها كوآب كي عمكسار وجال نثار رفيقة حيات بناديا، جو محبت اسکون اوردلی راحت سرکاری ما فی ایم کی کوان سے میسر آئی اس نے بنت حوا مرکوآ پ کی تظريس بهت بلندكردياءآب كى مبارك زبان سي بمى كوئى ايبالفظ يااشاره بمى سائيس آیاجس سے مورت کی تحقیریا کراہیت کا پہلولکتا ہو،آپ نے مورت کا جب بھی ذکر فرمایا احرام ووقاركا ندازيل بوس خوبصورت الفاظ زبان يرآع إيدر اصل قدرت خود بخود لاله محراتي كى حنابندى كررين تقى ، يول درمصلفي من المانيكيم سندعورت كوده سب بحيل مياجس كاست ضرورت على اورجوآج تك دنيابدت وا مكوند يكى اورندد يسكى!

مر چشمة فعاحت وبلاخت عربی اصح العرب ما المانيكيم كاك زبان سے مورت كے

لئے جو خوبصورت الفاظ ادا ہوئے وہ پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، حدی خوانی عربوں کی زندگی میں وہی حیثیت رکھتی ہے جوسفینہ صحراء بعنی اونٹ کوحاصل ہے، حدی ایک طرز بخن ہے اور کن غنامجی ،طویل سفر صحراء جب مسافروں کے لئے بوجل ہوجاتا ہے اور تعكاوث مد اونول كى رفارست برن تكتى به نواس وفت كوئى خوش الحان حدى خوان قافله صحراء کے کام آتا ہے، وہ جب خوش الحانی اور سوز وگداز سے حدی خوانی کرتا ہے توسر سفينه صحراء مست موكر جهوم المقتاب اور رفتار تيز موجاتي باورسوز وكداز سي زم دل مسافر خصوصاً خواتمن تو ترثب المحتى اور آميں بحرتی ہيں! اس طرح كويا ايك اچھا حدى خوان لق و وق صحراء میں ندصرف بیرکہ تھکے ماندے اونٹوں کی رفتار تیز کردیتا ہے بلکہ پورے کاروان پر ا کی وجدطاری کردیتا ہے ایک ایسے ہی رمکستانی سفر کے دوران حدی خوان نے جب اپنے سوز و کداز سے قافلہ والوں کو کر ما دیا، جن میں خواتین بھی تھیں، تو وہ آبیں اورسسکیال بمريز تكيس، اس موقع پر سالار قافله سيد نامصطفيٰ ملي التي اين نرم و نازك نسوانی دلول كو آ بلینوں سے تثبیہ دیتے ہوئے حدی خوان کو ذرا دھیمے سروں میں حدی خواتی کا حکم دیا اور أيك ابياخوبصورت محاوره بولاجواضح العرب رسول عربي المثنائيليم كى فصاحت وبلاغت كااعلى مموندهه، آب نے ارشاد فرمایا:

> ". ووقع بالقوا ديو: شيشول كيساته فرم روش اختيار كرو!"-

نمازی بندهمومن اپندرب سے دازونیازی با تیس کرتا ہے اس لئے عبادت کی بیشم مومن کی معراج قرار پائی ہے اور قلب ونظر کے لئے شنڈک کا سامان بھی ہے، نمی کریم معراج قرار پائی ہے اور قلب ونظر کے لئے شنڈک کا سامان بھی ہے، نمی کریم معلیٰ اللہ بھرت فرمایا کرتے ہے کہ نماز تو میرے لئے آتھوں کی شنڈک ہے، خوشبونی آپ کو بے حد پیند تھی کہ یہ بھی طبع نفیس کے لئے آب حیات کی سازگی مہیا کرتی ہے، عورت کا کانات میں ہے اور حسن کا کتا ہے بھی ، اقبال کے نزدیک تو یہ حسن کا کتا ہے کی دیت اور پرکشش ریگ ہے، دسول اعظم وآخر میں اقبال کے نزدیک عورت دنیا کی ایک اسکی ہستی ہے جو پہندیدہ ہونے کے باعث نمازی بی یا کیزگی اور خوشبو کی جیسی راحت رسال چیز ہے! بنت

حواء کی عظمت اس سے برو کراور کیا ہوسکتی ہے! چتانچدایک موقع پرارشاد ہوا:

حبب الى من دنيا كم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلوة

"لین تنهاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہند ہیں: خوشبواورعورتیں اور نماز کوتو میری استحصاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہند ہیں: خوشبواورعورتیں اور نماز کوتو میری آتھوں کے لئے شمنڈک بنایا کیا ہے!"۔

مبح کی نماز میں لمبی قرات نبی کریم مظاہلی سے منقول ومسنون ہے، کین آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دوران نماز جب جمعے کسی معصوم شیر خوار بیجے کے رونے کی آ واز سنائی دے جاتی ہے تو میں اس خیال سے قرائت مختفر کردیتا ہوں کہ اس معصوم بیجے کا رونا جلد سے جلد بند ہواور باجماعت نماز پڑھنے والی اس کی ماں کا دل مضطرب اور بے قرارنہ ہو!

رسول اکرم سالی بی مناکا وقار اور احرام انتهائی بادر بول فرنظر آتا ہے، حصرت ثویبرضی الله عنها بھی مال کی ممتاکا وقار اور احرام انتهائی بلند بول پرنظر آتا ہے، حصرت ثویبرضی الله عنها (جوابولہب کی لوغری تھیں) نے آپ کواور آپ کے بچاشیر خدا اور رسول حضرت تمزه رضی الله عند کو بھی دورہ پایا تھا، آئیس اپنان دونوں رضائی بیٹوں سے بے حد بیار تھا، ولا وت نبوی پروہ خوش سے بچو لے نہ سائی تھیں، ابوجہل نامراد نے ایک مرتبہ بنومخروم کے محلے بیل دائی حق سلی الله عنها بیسب بچوی رہی تھیں، اس مظرف مالی کی جو لے نہ سائی تھیں، ابوجہل نامراد نے ایک مرتبہ بنومخروم کے محلے بیل دائی حق سلی تھیں اس معظرت مالی کی بیٹا حضرت حمزه رضی معظرت مالی کی بیٹا حضرت حمزه رضی معظرت مالی کی بیٹا حضرت حمزه رضی الله عنہ نظر آئے تو آئیس سب بچو کہ بہنایا! وہ شکار سے واپس آئے تھے، کمان ہاتھ میں تھی، میں ابوجہل بیٹا ہوا تھا، پہلے اس کے سر میں کمان بیت الله کے بیاس مرداران قریش کے درمیان ابوجہل بیٹا ہوا تھا، پہلے اس کے سر میں کمان میں اور جہل بیٹا ہوا تھا، پہلے اس کے سر میں کمان دے ماری اور گھر کہا: تو نے میرے بیٹیجکو برا بھلا کہا ہے نا؟ وہ تو الله کے سے نہی ہوں ان برایمان لاتا ہوں!

می کریم میں ای اس رضای ماں کے احسانات، محبت اور ہدردی کو بھی نہیں مجوست اور ہدردی کو بھی نہیں مجوست اور ہدردی کو بھی نہیں مجوست الدیم کا میں میں رہے خود بھی اور حصرت خدیج بھی تو بیدرمنی الله عنها کی بہت

خدمت کرتے رہے، ہجرت کے بعد مدینہ سے تھا نف ہیں جے ان کے بیٹے مسروح کا بعد کی بیٹے مسروح کا بھی بہت خیال رکھتے رہے، فتح کمہ کے موقع پر جن لوگوں کو آپ نے خصوصیت سے یاد فر مایا ان میں معزرت تو بیدرمنی الله عنها سرفہرست تعمیں

قبیل بنوہوازن کی شاخ بنوسعد بن بکر کی سیدہ حلیہ سعدیدرض الله عنہا تو آپ کی خاص اور بہت مشہور رضائی مال ہیں، انہول نے طویل عمر پائی اور اپنے فاتح اور حکر ان بیٹے کی شان وشوکت کودیکھا، وہ جب بھی تشریف لا تیں ان کے احترام میں کھڑے ہوجاتے، اپنی چا در مبارک ان کے لئے بچھا دیتے اور ان کی خدمت میں کوئی کی نہ چھوڑتے ، غزوہ حنین کے موقع پر بنوہوازن کے بہت سے آدمی جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے، محرسیدہ حلیمہ سعدیہ رضی الله عنہا کی خاطریہ سب قیدی رہا کردیئے گئے!

لیکن جو محبت اوراحر ام رسول اعظم و آخر سال الله ایک دل میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ
آمند سلام الله علیها کے لئے موجود تھا وہ تو ممتا کے مقام کوفرش سے عرش پر لے جاتا ہے!
آپ نے اپنی شفیق وطیم ماں کے بیار کو بھی فراموش نہیں کیا! آتے جاتے جب بھی مقام
ابواء کے پانی سے گزر ہوتا سیدہ آمنہ سلام الله علیها کی آخری آرام گاہ پر ضرور حاضر ہوتے،
قبر کوسنوارتے ، بوی دیر مناجات کا سلسلہ رہتا ، ان کی روح مبارک سے راز و نیاز ہوتا اور
اکھر اوقات آہ و بکا پر اختام ہوتا جس پر جان نار صحابہ کرام رضی الله عنم بھی دھاڑیں مارکر روئے تھے!

مسلح حدیدید کے بعد واپسی پر جب قافلہ نہوی کا ابواء سے گزر ہواتو سحابہ کرام رضی الله عنبم کور کنے کا اشار وفر مایا اور بتایا کہ جمر سے رب نے جھا پی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام الله علیما کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت فرما دی ہے، چنانچہ آپ قبر پرتشریف کے گئے، اسے سنوارا اور پھر بردی دیر تک ان سے سرگوشیاں کرتے رہے، آنسو بہد نکلے پھر آہ و بکا کی اوبت آئی جس نے سب کورلا ویا۔ سحابہ کرام رضی الله عنبم نے وجہ پوچھی تو فرمایا: جھے اپنی والدہ ماجدہ کی شفقت وجب ، دعا کی اور نیک تمنا کی یا دا کئی تو جھے ان یز بہت ترس آیا،

ول يسيح كيااور أكليس بهد تكليس!

المام سلم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت تقل کی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی كريم ملي المينية كلم محراه يقعي رسته من ايك قبرستان كے پاس سے گزر بے تو ہميں آپ نے وہیں پررکنے کا اشارہ کیا اورخود قبرستان کے اندر ایک قبر کے پاس تشریف لے مسے اور بیٹھ منے،آپ کافی دیر تک سر کوشی کے انداز میں مجھار شادفر ماتے رہے، پھرا جا تک آپ کی آ ہو بكاكى آواز بلند موئى اس رفت آميز كيفيت نے ہم سب كوبھى رلا ديا، پر نى كريم ما المائيليم جارے پاک تشریف لائے تو حضرت عمر بن الخطاب رمنی الله عند نے عرض کیا: یا رسول الله من المنظم آب س كى باديس رورب تعرب برجم سب بعى كميرا كررون في الكروال الله متينيكم في معزمت عمر كا باته بكر الجربهاري طرف متوجه ويد اور دريافت فرمايا توكياتم سب بھی میری آہ و بکا پر تھبرا کررونے کے تنے؟ ہم سب نے عرض کیا: ہاں یا رسول الله ما المناتية ممسب پريمي كيفيت طاري موكئ تعي! پر آب نے يبي بات دوتين مرتبدد ہرائي اور مجرار شادفر مایا کہ جس قبر کے پاس تم نے مجھے سر کوشی کے انداز میں باتیں کرتے سناوہ میری والده ماجده سيده آمنه (سلام الله عليها) كى قبر ب المين في اين رب سان كى قبركى زيارت كى اجازت طلب كى تمى جوعطا موكى!

اس تمام تفتکوکا جو ہراور نجوڑ ہے کہ سنت وتعلیمات مصطفیٰ سے الی کے عظمت واضح ہوتی ہوتی ہے اور نبی کریم سے نیاج کی اور ان کی شفقت مجت ہمددی اور میں ان کی یادوں نے آپ کے دل کو ہمیشہ آبادر کھا کہ سیدہ آمنہ سفقت محبت، ہمددی اور میرانی کی یادوں نے آپ کے دل کو ہمیشہ آبادر کھا کہ سیدہ آمنہ سلام الله علیما کی شفقت ومحبت ہی تھی جس نے اپنے فرزندار جمند سے اللی کورجہ لدی لین سلام الله علیما کی شفیت ومحبت ہی تھی جس نے اپنے فرزندار جمند سے ایک کورجہ اسلام الله علیما کا اور نہ مرف ماں بلکہ جنس مورت کو تی فیمرا سلام سے منافی کی نظر جس اس قدر پہند ہدہ ومحتر م بنادیا! متناکی ہستی پرسیدہ آمنہ سلام الله علیما کا یہ میں ایک قدر اور نا تا بل فراموش ہے!

## سيده آمندسلام الله عليهاكي وفات ابواء ميس

والدہ ماجدہ حضرت مصطفیٰ سالی آیئی مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ واپس آتے ہوئے '' ابواء'' کے مقام پروفات پا گئیں اور اس جگہ آہیں فن کیا گیا، اس مقام کواس وجہ سے زبان خلق کے مقام پروفات پا گئیں اور اس جگہ آہیں فن کیا گیا، اس مقام کواس وجہ سے زبان خلق کے طفیل شہرت اور تاریخ کے صفحات میں جگہ ملی، حضرت آمنہ سلام الله علیہا کا مزارتمام زمانوں میں اہل ایمان کے لئے مرکز تو جہ رہا، سفر حرمین کے دوران میں آتے جاتے قافلے یہاں رکتے ،سنت نبوی پڑمل کرتے اور سعاوت وارین حاصل کرتے رہے ہیں جی کہ خود حضرت مصطفیٰ میں آئے ہیں آتے جاتے مزار آمنہ سلام الله علیہا پر حاضر ہوکر اپنے ول کی پیاس بجھاتے اور اپنی آتھوں کی شھنڈک کا سامان فرماتے رہے۔

ابن اسحاق اور ابن ہشام کے علاوہ تمام ثقد و مستند سیرت نگاروں ، مور ضین اور اسحاب تذاکر و تراجم کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت آمنہ سلام الله علیہا کی قبر البواء ہی میں ہے (1) حتی کہ ابن سعد نے بھی اس بات کوسی اور قابل ترجی قر اردیا ہے اس نے بعض غیر ثقد راویوں کے اس مگان کو غلط قر اردیا ہے (2) کہوہ مکہ کر مدی عاتبہ المحج ن یا شعب (ابی ذئب) یا ابی ذب میں ذن ہیں جہاں ججۃ الوداع کے موقع پر نبی سٹھ المجھ ن ان کی قبر کی ذئب یا رہی ہے کہ یہاں پر حضرت عبد المطلب یا حضرت ابوطالب رضی الله عنہا میں ہے کہ یہاں آپ حصرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو اپنی انتظار میں علیہ اس کی تحر ہوگی جہاں آپ حصرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو اپنی اس سے کہیں کورا کر گئے ہے ، آپ سٹھ الیہ المجھ ہوئے جس قدر ممکمین شے واپنی پر اس سے کہیں زیادہ خوش شے! ہوسکتا ہے آپ سٹھ الیہ ہے ہوئے جس قدر ممکمین شے واپنی پر اس سے کہیں رب نے شرف قبولیت بخش اور وہ بخشے محے ہوں ، سرکار سٹھ ایک کی خدمت اسلام اور شحفظ و دفاع نبوی کے باعث ان کی مغفرت کا بار ہا خیال آیا خصوصاً کی خدمت اسلام اور شحفظ و دفاع نبوی کے باعث ان کی مغفرت کا بار ہا خیال آیا خصوصاً اینے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے اینے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے اسے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے اسے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے اسے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے اسے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے اس کو اس کو ان کیم کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں اور ان کے حس

ورجات اخروی کے لئے متفکر رہتے تھے گر بالاً خراللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سائی اُلیے آبا کی معفرت کا وعدہ فر مایا گیا تھا (3)، دعا کو شرف قبولیت بخشا چونکہ آپ کے سب اقارب کی معفرت کا وعدہ فر مایا گیا تھا (3)، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث والا واقعہ ججۃ الوداع کا ہے، عین ممکن ہے کہ دعائے مصطفیٰ ملی آئی ہواوران کی معفرت کا سامان مصطفیٰ ملی آئی ہواوران کی معفرت کا سامان ہوگیا ہو یا آبیس زندہ کر کے ایمان سے سرفراز کردیا گیا ہو، روات حدیث کو بیوہ م ہوا کہ بیہ معاملہ سیدہ آ منہ مؤمنہ سلام الله علیہا کا ہے جو ہرگز درست نہیں ہے!

ہمارے بعض سیرت نگاراور تذکرہ نولیں تساال ہے کام لیتے رہے ہیں اور کیسری فقیری کا اسلوب اپناتے رہے ہیں، مثلاً کی پیٹرو نے ایک بات کوکی خاص انداز میں بیان کردیا تو بعد ہیں آنے والے تمام بزرگ یونجی کھی پڑھی مارتے چلے گئے ،اس کی واضح مثال سیدہ آمنہ مؤمنہ سلام الله علیما کا سفر مدینہ شریف ہے، ابن اسحاق نے لکھ دیا کہ رسول الله مشائل آئے ہے۔ جب چیسال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ آنہیں بیڑب (مدینہ منورہ) میں ان کے نھیال سے ملوانے لے کئیں اور مکہ کرمہ واپس آتے ہوئے رہتے میں وفات یا گئیں، بعد میں آنے والے بہت سے جدیدوقد یم بزرگ سیرت نگاراس بات کو لے اڑے اور کھی پڑھی مارتے طلے مجے۔

زیارت کے لئے لے کر می تھیں اور بیان کی سالاند معمول کی زیازت تھی ،سیدہ آمند سلام الله عليها تواييغ بجعرن والمار فيق حيات اوراي لخت جكرك والدكرامي حضرت عبدالله ك قبركى زيارت كے لئے ہرسال آئی تھيں جوايك خويلى نما قبرستان ميں تھى جے دار نابغه يا نابغه کی حویلی کہتے ہتے (4) ،خودرسول الله ملی الله ملی ایس کویلی کا نام یادتھا اور صحابہ کرام کو بنایا کرتے ہے، آپ کی مبارک زبان پر مجمی بنوعدی بن نجار کی حویلی کا ذکر نبیس آیا حالانکہ قیام انہی کے ہاں ہوتا تھا مرمقصود اصلی چونکہ مزارعبدالله تھااس کئے نابغہ کی حویلی کا نام ذکر فرماتے تھے! اس سالان سفرزیارت میں سیدہ آمندا کیلی نہیں ہوتی تھیں اور نہ بیدوا حد سفرتھا جوحضوراكرم ما فينتيكم كاعمرك جصفهال مين پيش آيا بلكه بيتواكي سالاندمعمول تقااوراس سغربين تجمعي حضرت عبدالمطلب ادرتجمعي حضرت ابوطالب رضي الله عنهما ضرورساته مهوية تے، اس کا آخری سالاند سفر ذیارت میں قافلہ زائرین کے سرپرست حضرت عبدالمطلب تنے جوابیے ہونہار پوتے کواس کے والد کی قبر اور آئندہ دار البحر ت کی زیارت کے لئے مراه لائے تنے کیونکہ انہیں علم تھا کدان کے لخت جگر کی ایک شان ہے اور بدکہ بہود حاسدین ان کے دریے ہوسکتے ہیں خصوصا ان کے کڑھ بیر ب اور خیبر وغیرہ یہودی آباد یوں میں تو خطرات بہت زیادہ تھے جیسا کہ اس سفر کے واقعات اس پرشاہرعدل ہیں!

احبار يهود جنهي آنے والے ني كاشدت سے انظار تھا كريہ فدشہ جى تھا كہ آنے والا والا والا على عليہ السلام ہے بھى ہوسكا ہے اور ازروئ تورات وادى فاران اس كا مولد و منشا ہوگا، يہ احبار يهود ستاره شناى ميں كمال ركھتے ہتے انہيں ان علامات ہے بھى آگانى عاصل تقى جو ني فتظر ميں صحف بنى امرائيل كى روسے پائى جا ئيں گى، جو با تيں سيد تا سي عاصرى عليہ السلام نے اپنى زبان مبارك سے اپنى بشارت ميں ذكر فرمائى تعيں وہ بھى ان احبار يهود ورخنى نہ تھيں، ان احبار يهودكو بھى ر ببان نصارى كی طرح معلوم تھا كہ آنے والے احبار يہود ورخنى نہ تھيں، ان احبار يہودكو بھى ر ببان نصارى كی طرح معلوم تھا كہ آنے والے كانام جمداور احمد سائي اين اوران كے دونوں كند صول كے درميان كر پرم برنبوت بھى ہوگى، چنانچہ تاجركہ بھيں ميں جو يبودى عالم نى ميں مقيم تھا اسے ستاره شناسى سے معلوم ہوگيا تھا

كه ني آخرالزمان كى پيدائش موچكى باورجب اس في حصرت آمندسلام الله عليها كى كود میں ان کے لال کو دیکھا،مہر نبوت دیکھی اورمحہ واحمہ (سلی ایک تام بھی س لیے تو یہ کہتے ہوئے کہ درشہ نبوت بنوا سرائیل ہے بنواساعیل میں منتقل ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کر کر پڑا تھا اس کے بہود جازے احبار کو بھی اس کاعلم ہو گیا تھا، چنا نجد بھی وجہ ہے کہ الل بیڑب میں ے ایک یمودی جو ہرروز حضور منٹی ایج کے آس پاس بھٹکتار متا تھا اور آپ کو اکٹر غورے تحورتا بمى رمتا تفاجب اسے آپ كے نام كاپية چلا اور مهر نبوت بمى دېچرلى تو وه بول انعا تعا كهاس امت كاني بمي موكا اوربيشهريثرب اس كا دار بجرت موكا" ـ بيسب بالتمل حفزت ام ایمن رضی الله عنهانے بھی من لی تھیں، جب انہوں نے حضرت آ مندسلام الله علیها سے اس كا ذكركيا تو انبول نے فورا يرب سے نكل جانے كا فيصله كرليا تعادة)، اس سے ان خطرات یہود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن کا خدشہسیدہ آمنہسلام الله علیہا کوہمی تھا اور حضرت عبد المطلب بمى ال خطرات سد بخولي آكاه تندينا نجداس سليل من اكثر حضرت ام ایمن کوآگاه کرتے رہتے ہتے (6)،اس لئے ان خطرات کے پیش نظراس قافلہ زائرین كساتع حضرت عبدالمطلب كاخودموجود بونات بحديث تاب!

مسلم جغرافیہ دان یا قوت جموی کے بیان کے مطابق "ایواء "ایک بستی کا نام بھی ہے جو
کہ اور درینہ کے رستہ میں واقع ہے جے جھہ کہتے ہیں، درینہ شریف کے قریب ایک جگہ
ہے، اس کے اور ابواء کے درمیان شمیس میل کا فاصلہ ہے گراس نام کا ایک پہاڑ بھی ہے جو
درمیان شمیس میل کا فاصلہ ہے گراس نام کا ایک پہاڑ بھی ہے جو
درمیان شمیس میں ابواء ہوئے رستہ کے دائیں طرف واقع ہے، اس پہاڑ کے قرب
وجوار کی تمام آبادی" ابواء" کہلاتی ہے، مشہور نحوی اور افت نویس ابوسعید سکری کا مشاہم و یہ کہ ابواء ایک بلند بہاڑ ہے جس پرخزم (بھلاہ) اور بشام (بلسان) کے سوااور کوئی پودایا ورخت نہیں یا یا جاتا تھا (9)۔

یا توت حموی نے بیکی درج کیا ہے کہ اس ابواء میں حضرت آمنہ بنت وہب والدہ ماجدہ نبی اکرم میٹی آئی کی قبر ہے اس جگہ پران کے فوت ہونے اوّر فن کیے جانے کا سبب بیہ ہے کہ رسول الله میٹی آئی کی قبر ہے الدگرا می حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رحم ہما الله مجودول کی تنجارت کے لئے مدید شریف (جواس وقت بیڑب کہلاتا تھا) گئے تھے، یہال پروہ چندون بیاررہ کروفات یا گئے تھے اور آئیس نا بغہ کی مقبرہ نماحو یلی میں وقن کردیا میا تھا (10)۔

حفرت آمند سلام الله علیم اہر سال اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لئے یٹرب (مدینہ منورہ) تشریف لے جاتی تقیں ، حفرت عبدالله بھی جب فوت ہوئے تقاقوہ بھی اپنے والد کرامی حفرت عبدالمطلب کے نصیال کے مہمان تھے ، بونجار بہت فیاض اور مہمان نوازلوگ تھے اس لئے حفرت آمنہ بھی بنوعدی بن نجار کے ہاں ، می تھیم ہوتی تھیں ،سیدہ کو اپنے عظیم شوہر سے جو محبت ہوسکتی ہواوراتنی جلد ان کی جدائی کا جو تم ہوسکتا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ، بیزیارت اگر سالا نہ عمول تھا جیسا کہ یا قوت ہوی کے بیان سے واضح ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ میں ہوسکتا ہے کہ شاید بیزیارت زمانہ شل بھی ہوئی ہو، خصوصاً اس لئے بھی کہ ایک جوال سال بوہ اپنے محبوب شوہر کی وفات کاس کر زیارت یٹر ب کے لئے کس جھی کہ ایک جوال سال بوہ اپنے محبوب شوہر کی وفات کاس کر زیارت یٹر ب کے لئے کس قدر بے قرار ہوئی ہوں گی اور اپنے محروب شوہر کی وفات کاس کر ذیارت بیٹر ب کے لئے کس قدر بے قرار ہوئی ہوں گی اور اپنے محر مسر سے اس کی درخواست کی ہوگی جو یقینا منظور ہوئی ہوگی ، کیونکہ حضرت آمنہ سلام الله علیہا ایک لحاظ س آپ کی سالی بھی تھیں کیونکہ حضرت

ہالہ دالدہ حضرت حمزہ شیر خدا ورسول آپ کی بچپا زاد بہن تھیں ، ای وجہ سے حضرت آ منہ اپنے محتر مسسر کو بے تکلفی ہے '' ابو الحارث'' کہہ کر بلاتی تھیں (11)! پھر جب مدت رضاعت کے لئے حضور ملے آئے ہوں عد کے ہاں چلے سمجے تواس اثناء میں بھی سالا نہ زیارت کا بیم عمول رہا ہوگا؟!

اس لحاظ سے بیآخری زیارت ہے جوسیدہ آمنہ کوا پے گخت جگر کے ہمراہ نفیب ہو لَک اوراس کے بعدوہ ابواء کے مقام پراس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں، یا قوت کے بیان کے مطابق ان اسفار زیارت میں ان کے ہمراہ حضرت عبدالمطلب یا حضرت ابوطالب ہوا کرتے تھے، لیکن حافظ ابن الا ثیر کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس آخری سفر میں اس قافلہ ذائرین کے مر پرست اور قائد حضرت عبدالمطلب تھے (12)۔

میں نے جب حضرت آمندسلام الله علیہا کے متعلق اپنی پہلی مختصری کتاب لکھنا شروع کی تھی تو اس وقت اس قافلہ زائرین کے حوالے سے بیے خیال ظاہر کیا تھا (13) کہ بیا قافلہ مقدس اس قدر مخضر نہیں ہوتا ہوگا۔ کم از کم محافظین کی ایک جماعت ساتھ ضرور ہوتی ہوگی كيونكه مردار قريش حضرت عبدالمطلب كي بيوه بهواس طرح بيسهاراسفر يرتبين بيجي جاسكتي معیں۔ مراہبے سیرت نگاروں کا کیا سیجئے کہ وہ لکیر کی فقیری پڑمل کرتے ہوئے اس پا کیزہ قافلہ کواس قدر مختمراور ہوں بے یارو مددگار ہی لکھتے چلے آتے ہیں حتی کدان سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق وفات کے وفت ان کے پاس مرف ان کے گفت جگراورام ایمن تھیں جن سے نی کریم ملی تی ہے فرمایا تھا کہ آب ہی میری ماں ہیں (14) (حضرت ام ایمن رضى الله عنهاف آنخضرت من المالية كودوده معى بلايا تفااس لية وه آب كى رضاع مال تويهك بی تھیں ) کیکن اب بالا خربعض معتبر مصادر سے میرے اس خیال کی تائید ہوئی ہے اور معلوم موكميا بيك كماس آخرى سنرميس تؤحضرت عبدالمطلب رمنى الله عند كےعلاوہ قريش كى ايك معروف خاتون اور راويه حديث حعرت امساعدى والده بمى شامل تعيس جوندمرف اس بات کی تواه بیں کہ سیدہ آمند سلام الله علیہا کی وفات تو حید پرایمان اور ملت صنیفیہ ابرا میمی پر

فرزندے۔

ہوئی بلکہائے اشعار میں توانہوں نے اپنے فرزندار جمند کی نبوت پر بھی قبل از وقت ایمان کا اعلان فرماتے ہوئے کہاتھا کہائے (گخت مکر کے درخ انورکود یکھتے ہوئے (15))

بارک فیک الله من غلام یا ابن الذی من حومة الحمام نجا بعون الملک المنعام فودی غداة الضرب بالسهام بمائة من ابل سوام ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل وفی الحرام تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراهام فالله أنهاک عن الاصنام ان لا توالیها مع الاقوام "خیے! الله تعالی کے برکت دے! اے وہ جوموت کا شکار بوئے والے باپ کا

وی جوانعام کرنے والے مالک کے فعنل سے نجات پا ممیا اور قرعدا عمازی والے ون اس کا فدیدا داکر دیا ممیا۔

چےنے والے سواونوں کافدید یا کیا تھا اگروہ خواب سچاہے جو میں نے ویکھائے۔ تو پھرتو خلق خدا کانی بنے والا ہے! بینوت تھے الله ذوالجلال والا کرام کی طرف سے عطا ہوگی۔ ،

تو وادی بطخااور آس پاس کے لوگوں کے لئے مبعوث ہوگا اور تیری میہ بعثت تن اور اسلام کے ساتھ ہوگی ! اسلام کے ساتھ ہوگی !

تہارے باپ اہراہیم کا دین بی ٹیک ہے کیونکہ الله تعالی نے تھے بت پرتی سے پاک رکھا ہے۔

تا كرتولوكون سيط كران بتول كودوست ند بعائد

بدرجزید کلام ہے جوسیدہ آمند سلام الله علیها کے گزشر رجزید کلام سے ماتا جاتا ہے جو انہوں نے ایے شوہر کی وفات پر کہا تھا، بالکل وہی قوت ومتانت ہے ای سے ملتی جلتی تراکیب ہیں، ان میں سادگی اور آسانی بھی ای نوع کی ہے تا ہم اصل چیز ہیہ ہے کہ وہ اپنے گفت جگر اور ہونے والے پیٹی براسلام سٹھ کیا ہے گئے ہے کہ استعبل اور منصب کی نشا عربی اور تمنا کیں ہیں، ایک عظیم ول سے نکل کر ان کے گفت جگر کا مستعبل اور منصب کی نشا عربی بھی کر رہی ہیں گر ان میں شرک و بت پرتی سے بیزاری کا اعلان بھی ہے اور تو حید وسنت ایرا ہی پڑمل کی تلقین بھی ، ان میں ان کے شوہر کی حق پرتی اور انعام ربانی سے نواز ہے ایرا ہی پڑمل کی تلقین بھی ، ان میں ان کے شوہر کی حق پرتی اور انعام ربانی سے نواز ہے جانے کا تذکر و بھی ہے، اپنے فرز ندار جمند کے نبی برحق ہونے کی دعا بھنا اور پشین گوئی بھی جانے کا تذکر و بھی ہے، اپنے فرز ندار جمند کے نبی برحق ہونے کی دعا بھنا اور پشین گوئی بھی ہانے والا دت کے وقت ہے، بیرکلام ای خواب کی یا د تا ز و کرتا ہے جو سیدہ آ مند ملام الله علیمانے والا دت کے وقت و یکھا تھا اور جس کا مرکار ساتھ بھنے الجماری دیا کرتے تھے۔

اس موقع پر بینٹری جملے بھی آخری سانس کینے سے بل قریش کی اس تعیع و بلیغ خانون سیدہ آمند کی زبان مبارک سے ادا ہوئے شخے (16):

کل حی میت و کل جدید بال وکل کثیر یفنی وأنا میتة وذکری باق وقدترکت خیرا و ولدت طهرًا

" ہرزندہ نے مرتا ہے، ہرئی پرانی ہوگی ، ہرکٹرت بھی فانی ہے، میں بھی مرنے والی ہول مرمیراؤکر باتی رہے ان ہے میں کے بیچے بھلائی چھوڑی ہے اور ایک پاکیزگی کو جنم دیا ہے!"۔

بیرجزبیگام اور بیساده مر پرمغزنسی و بلیغ نثری جیلةریش کی ایک محرم خاتون اور راوی مدیث معرست ام ساعد نے اپنی والده سے نقل کیے ہیں جواس آخری سفر پررواں پاکیزہ قاقے میں شامل تھیں اور وہ اس منظر کی مینی شاہدہ اور راویہ ہیں، یہ وفات سے قبل ہوش دحواس کے ساتھ سیدہ آمنہ سلام الله علیمانے ارشاد فرمائے تھے، ان جی بت پرتی اور شرک سے بیزاری، حدیقید پر ایمان اور حق پرتی و بلند اخلاتی کی تلقین کے علاوہ رسول شرک سے بیزاری، حدیقید پر ایمان اور حق پرتی و بلند اخلاتی کی تلقین کے علاوہ رسول الله سطی ایک بوت پر ایمان اور یقین کا جموت بھی موجود ہے تو کیا اس کے بعد الله سطی ایک بوت کی مدی و اخلاص اور ایمان پرکوئی فیک کی جسارت کرسکتا ہے اور اگر کرتا

ہے تو کیاوہ ازروئے قرآن موذی رسول اور ملعون بیں ہے (17)؟!

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آتے جاتے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پردکنا آپ کامعمول تھا
اور بدایک بالکل قدرتی بات بھی ہے، اپنی عظیم القدر والدہ ماجدہ سے جوشفقت محبت اور
پیار رحمۃ للعالمین میں ہے آپنی کے میسر آیا وہ یقینا نا قابل فراموش سرمایہ تھا جسے لج پال مصطفیٰ
سیار تحمۃ للعالمین میں سکتے تھے! اس مال نے تو حضور نبی اکرم میں ہے اور اولا دکی طرف سے
ومقام اس قدر بلند کردیا تھا کہ جنت بھی مال کے قدموں میں ہے اور اولا دکی طرف سے
خدمت کی سب سے زیادہ جن وار بھی مال ہی ہے! یہ سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کا عورت پراور
خصوصا امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت کی عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی شفقت،
رحمت اور محبت نے ہمارے نبی محتشم میں نہی ہے! یہ للعالمینی کو چار چا عمد گا دیے! کیول نہ
ہوآ خرامن وسلامتی دینے والی '' آمنہ''جو ہیں!

## نبوت ورسالت كانظام رباني

(۱) البقره آيت 30-34 ، المؤمنون آيت 115

(٢) الذاريات آيت 26

(٣)الملك آيت2

(۴) بقول عابد

چاندستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں اور ہیرے کھرتے ہیں اور بیارے خود ہیں جھکاری تیرے ڈیرے پھرتے ہیں

(۵) كليات ظفر على خان صفحه 273

(٢) البقرة آيت 255

(4)السيرة الخلبية جلد 1 مسخه 72، الوفاء جلد 1 مسخم 43

(٨)المدرُآيت31

(٩) فاطرآ يت 24

(١٠) السيرة الحلبية ، جلد 1 م منحد 43، الوفاء جلد 1 م منحد 312 مبل الهدى ، جلد 2 م منحد 313

(۱۱)اینا

(۱۲) آل عمران آعت 81-82

(١٣) السيرة الحلبية ، جلد 1 منحه 44 ببل الهدى ، جلد 2 ، صفحه 212 ، الوفاء جلد 1 م منحه 44

(١٣) الروش جلد2 منحد412 الوقاء جلد1 منحد 277 والسيرة المحلية ، جلد 1 منحد 45

(١٥) اليناً

(١٦) الرمدآ عت 28

(١٤)الافراف آيت 35

(۱۸) فا طرآ عت24

47تد آل (۱۹)

(۲۰) أنمؤمنون آعت44

(۲۱)النساء، آيت164

(٢٢) الساقات آيات، 171-173

(۲۳)ي<sup>ز</sup>س آيت103

(۲۳)ابراتیم آیت 13

(rs)

**(۲Y)** 

(۲۷)الزفرف آيات 31-32

(۲۸)ايضاً

(۲۹) عقا كدُنغى ،صغه 93 ،الم زارصغه 174 ،عصمة الانبياء ،مخدوم الملك عبدالله سلطان يورى مختوط درق23ب-

(۳۰) يوسف آيت 24

بدروشی تواب پھیل کرہی رہے گی

(١) سورت النورآ يت 35

(٢) سورت الشوري آيت 13

(٣) مورت الاكراف آيات 59-65-73 (٣)

(۴) سورت الجرآيت 9

(۵) كليات اقيال اردو

(٢) كليات ظغرعلى خان صفحه 273

(٤) الوبرآيات 32-33، التح آيت 28، القنب آيات 8-9

(۸) سورت محرآ پت4

(٩)لين يول تاريخ من 272

(١٠) شرح ديوان حسان مني ٦٩٤، المثل السائز جلد2 مني 372

(۱۱) کمیات قاری مخدی

(۱۲) كليات فارى منى 122-123

(۱۳) نکستان سعدی منجہ 707

THE ONE HUNDRED P: 14(11)

(١٥) الماكرة آيت 82

جاراولواالعزم انبيائ كرام كآبائ عظام

(١) لقمان آيت 14 ، الاتفاف آيت 15

(٢) كليات اقبال اردوم في 362

(٣) كمّاب مقدى خروج باب2 آيات 1-22

(٣) آل عران آيت 59

(۵) عيون الاخبار جلد 3 منح 27

34-26/2/(Y)

(4) سيرت ملبيه، جلد 1 منحه 72

جإراولواالعزم انبيائي كرام كيعظيم ومقدس مائيس

(١) قرآن كريم بمورت آل عمران آيت 81-82

(٢) ام النبي من الميني المناطق (اردوتر جمه) صفحه 35

(۳) فوري منحه 16

(٣)بائل، پيرائش باب،18-21-22

(a)غوري منحد16-21

(۲) باتل، پيدائش باب21

(2) بانك بيدائش باب21

(٨)نفس الترآن،جلدا بمنح 228

(۱) پائل، پياش باب21

(١٠)ايناً

(١١) نقص القرآن، جلد 1 ، صنحه 211

(١٢) ايضاً

(١٣) بائبل، پيدائش باب17

(١١٧) فقص القرآن، جلد 1 بصفحه 211

(١٥)الفياً

(۱۲) قرآن کریم بهورت مریم ،آیت

(١٤) الينياً المورت الصفت آيت

(١٨) كليات اقبال اردوصفحه 273

(١٩) قرآن كريم ، مورت القصص آيات ، 1-7

` (۲۰)بائبل، ص234، طبع لا ہور، 2002ء

(۲۱) قرآن كريم بهورت القصص ،آيت2-14

(۲۲)نقص القرآن،جلد1 بصغه 370

(۲۳) قرآن كريم بهورت القصص ،آيت 5

(۲۴) قرآن كريم بهورت القصص ،آيت 7

(۲۵) قرآن كريم بسورت القصص ،آيت8

(۲۷) قرآن كريم بهورت القصص ،آيت9

(٢٤) المبرد، باب الخوارج منحد 523

(۲۸) قرآن كريم بهورت طرآيت 39

(٢٩) الينما يسورت القصص آيت 10

(۳۰) پاکل باب2

(۱۳) قرآن كريم مهورت القصص آيت 11

(٣٢) أملل والمحل لا بن حزم الظاهري ، جلدة منحد 12-14

(٣٣) انسائكلوييذ بإبريثانيكامقاله بأتبل

(۳۳) قرآن كريم، المعجم المفرس زير ماده

(٣٥) سورت آل عران آيت 34-34

(٣١) سورت آل عران آيت 59

(٣٤) سورت آل عمران آيت 44-42

(٣٨) سورت آل عران آيت 45-50

(٣٩) بائبل لوقائص 51، يومناصفيه 81، طبع لا مور، اعلام قر آن صفيه 592

(۴۰) اعلام قرآن صفحه 591

(۱۶۷) قرآن كريم بهورت النساء، آيت 156

(٣٢) اليناً بمورت التحريم آيت 11

(٣٣) سورت مريم آيت 28 بقص القرآن، جلد 4 بصفحه 15

(۴۴) سورت آل عمران آیت 36

(۵۷) سورت المومنون آيت 50

(٣٦) مورت مريم آيات 16-34

(۲۷) مورت تحريم آيت 12

(٨٨) اعلام قرآن منحه 587 بضم القرآن ، جلد 4 مسخه 41

(۹۹) سورت تريم آيت 12

(٥٠) مورت الافراف آيت 59-55-73 (٥٠)

(٥١) سورت الثوري آيت 13

(۵۲) مورت آل مران آیت 82-83

(۵۳) دلائل المنوة للنبغي منحد273 ،السيرة الحلبية جلد 1 م 113

(۵۴)ایناً

(٥٥) الينا، طبقات، جلدا مني 102

(۵۲) لمبتات بملدا بمنحد98

(۵۷) طبقات، جلد 1 معنى 98 ، الوفا باحوال المصطفى ، جلد 1 معنى 50

(٥٨) طبقات ، جلد 1 مسخد 98 ، الروش الانف ، جلد 1 مسخد 105

َ (٥٩) طبقات، مبلد1 مسخه 98 ، الروض الانف ، جلد1 مِسنجه 105

(٧٠) الوفايا حوال المصطفى ، جلد 1 مسخد 50

(١١) الوفايا حوال المصطفى ، جلد 1 بصفحه 50

(٦٢) الوفايا حوال المصطفى بجلد 1 مسخد 50

( ١٣٣ ) الوفايا حوال المصطفى بجلد 1 بمنخه 46-67

(۲۳) طبقات، جلدا بمنحد 113

(٦٥) فبقات، مبلدا مبخد 113 ،السير ة الحلبية ،مبلدا مِسخد 223

(۲۲)اليناً

(۲۷)غوري منحد 38

(۲۸) سورت البقره آيت 129.

(٦٩) الوقايا حوال المصطفى بجلد 1 بمنحد 36

(40) بائبل صفحہ 20 طبع لا ہور 2002ء

(۱۷)الينياً بمنحد 201

(۲۲) سورت القف آيت 6

(٣٧) الوفايا حوال المصطفى مجلد 1 مسخد 36-52

(۲۳)الينا

(44) بائبل طبع لا مور2002 و

طهارت وشرافت كاستكم: بنوز جره اور بنوباهم كاملاپ

(١) ديوان ابن الروي منحد 273

(۲) بمبرة انساب العرب من 14-15 بهل البدى بجلد 1 بمنى 315 ماين سعد بجلد 1 منى 75 م المطرى بجلد 1 بمنى 502 ماروش الانف بجلد 1 منى 77 بعقة العنوة بجلد 1 منى 48

- (٣)ايضاً
- (۳)الينياً
- (۵)الينا
- (٢) جميرة انساب العرب منحد 14-15 بميل الهدى ، جلد 1 بصفحه 315 ، ابن سعد ، جلد 1 صفحه 75 ، ابن سعد ، جلد 1 صفحه 46 ، المرى ، جلد 1 مسخم 502 ، الروش الانف ، جلد 1 صفحه 77 ، صفة الصفوة ، جلد 1 صفحه 46 ، المرة المحلبة ، جلد 1 بصفحه 346 ـ الموابب ، جلد 1 صفحه 316 ـ 145
  - (۷)ايناً
  - (۸)الينياً
  - (٩)الينا
  - (١٠)اليتاً
- (۱۱) جميرة انساب العرب منحد 14-15 بهل الهدى ، جلد 1 بمنحد 315 ، ابن سعد ، جلد 1 صفح 75 ، الله عد ، جلد 1 صفح 46 ، المطمرى ، جلد 1 بمنحد 502 ، الروش الانف ، جلد 1 صنح 77 ، صفة المصفوة ، جلد 1 صنح 46 ، الوقالا بمن الجوزى ، جلد 1 منحد 24 ، 45 . و
- (۱۲) جميرة انساب العرب منحد 14-15 بهل الهدى بجلدا بمنحد 315 بابن سعد بجلدا صنحه 75 ، الله عدم 155 ، ابن سعد بجلدا صنحه 45 ، المطرى بجلدا بمنحد 502 ، الروش المانف، جلدا صنحه 77 ، صفة الصنوة ، جلدا صنحه 46 ، المواجب بجلدا منحد 135 144 المسيرة المحليمية ، جلدا بمنحد 111 154 ، المواجب بجلدا منحد 135 144
  - (١٣)اليناً
- (۱۳) سمل البدى، جلد1 ، صنح 267-286 ابن سعد، جلد1 ، صنح 55-92 ، السيرة الجلبية ، جلد1 ، صنح 46-45 ، المواجب ، جلد1 ، صنح 135-144 ، الطمرى ، جلد1 ، صنح 501 ، جمرة انساب العرب صنح 44-16-148 ، الوفاء ، جلد1 ، صنح 44
  - (١٥)الينا
  - (١٧) اليناء تاج العروس (زهر)
    - (۱۲)اليناً

(١٨)الفِناً

(١٩) الينهأ

#### اطيب الآباء سيدنا عبدالله رضى الله عنه

- (۱) جمهرة انساب العرب بصفحه 14-15 ،الطمرى، ب جلد1 بصفحه 501-519 الكامل، جلد2 ، صفحه 273 ،السيرة المحلبية ،جلد1 بصنحه 6
- (۲) جمرة انساب العرب بصفحه 14-15 ،الطمرى، بب جلد 1 بصفحه 501-519 الكامل، جلد 2 ، صفحه 273 ،السيرة المحلبية ،جلد 1 بصفحه 6 ، وسيرة ابن بشام ،جلد 1 صفحه 112-113
- (۳) جميرة انساب العرب بصفحه 14-15 ،الطمرى، ب جلد 1 بصفحه 501-519 الكامل ،جلد 2 ، ب جلد 1 بصفحه 501-519 الكامل ،جلد 2 مسفحه 273 ، السيرة المحلبية ، جلد 1 ،صفحه 6 ، وسيرة ابن بشام ، جلد 1 صفحه 112 113 ، و سبل الهدى ،جلد 1 صفحه 288
  - (٣) الروض الانف، جلد 1 صفحه 103
- (۵) الطمري، جلد1، صفحه 501، الكامل، جلد2، صفحه 273، ابن خلدون، جلد1، صفحه 507، البداية ، جلد1 صفحه 313
  - (١) السيرة الحلبية ، جلد 1 م فحه 6
  - (٤) الوفا ، جلد 1 صفح 41 ، السيرة الحلبية ، جلد 1 صفح 52 ، سبل الهدى ، جلد 2 مسفح 287
    - (۸)ایضاً
    - (٩)ايضاً
    - (١٠)ايضاً
    - (١١) الفياً
    - (۱۲)ایناً
    - (١١٣)الينيا
    - (۱۴)ايناً
    - (۵۱) ثمرة انباب اعرب منح 14-15

(١٦) سبل الهدى، جلد 2، صفحه 287

(١٤) الطمرى، جلد 1 م فحد 501 ، البداية ، جلد 1 صفحه 313

(١٨) السيرة الحلبية ، جلد 1 مفحه 6-47

(١٩)السير ةالحلبية ،جلد1 ،صفحه 6-47 ، ابن سعد ،جلد1 ،صفحه 86

(٢٠)الفِيَا

(۲۱) بوستان صفحہ 153

(۲۲) ابن سعد، جلد 1 صفحه 86

(٣٣) حمرة انساب العرب ص128

(۲۴)سبل الهدى،جلد 1 صفحہ 315

انسانی تاریخ کی خوش نصیب ترین مال

(١) اذا أراد الله شيئا هيأله الأسباب!

(٢) سورت الانعام آيت 59

(۳) کلیات ا قبال ار دوس

(٤٧) الروض الأنف جلد 1 بصفحه 78 سبل لهدى، جلد 3 صفحه 237 مجم البلدان زير ماده "ابوا"

(۵)ازالة الخفا بمنخد 543

(٢) هنس الإنبياء، جلد 3 منحه 275

دريتيم كى والده ما جده بيمثال ممتا

(۱) سورت الاعراف آيت 157

(۲) كليات اتبال فارى 473

(٣)اينا

(۱۲) ابن معدجلد 1، منحد 107 ، السيرة المحلية ، جلد 1 ،86 ، المواجب جلد 1 ،صنحد 216 ، سبل البدى ، جلد 2 ،منحد 409

(۵)اینا

(٢)الفِمَا

(۷)اليناً

(۸) ابن سعد جلد 1، صغه 107 ، السيرة الحلبية ، جلد 1،86 ، المواہب جلد 1، مغه 216 ، سبل الهدی ، جلد 2 م مغه 409

(٩)الينياً

(١٠)الينياً

(11)ايضاً

(۱۲)ايشاً

(١٣)ايضاً

(١٣)ايضاً

(۱۵) ابن سعد جلد 1 ،مسخد 107 ،السيرة المحلبية ،جلد 1 ،86 ،المواہب جلد 1 ،مسخد 216 ،مبل الهدى ،جلد 2 ،مسخد 409

(١٦)اليضاً

(١٤)الينياً

(١٨)اليناً

(١٩)الينياً

(۲۰) ابن سعد جلد 1 ،منی 107 ،السیرة الحلبیة ،جلد 1 ،86 ،المواہب جلد 1 ،منی 216 ،سیل البدی ،جلد 2 منی 409 ،سیده آمنه منی 101-107

(۱۷) ابن سعد جلد 1 ، صنحه 107 ، السيرة الحلبية ، جلد 1 ،86 ، المواجب جلد 1 ،منحه 216 ، سبل الهدى ،جلد 2 ،منحه 409 ،سيده آمنه منحه 101 -107

سيده آ مندمومندسملام اللهعليها

(۱) سیرت نوی کا ایک اہم کوشہ: دار ارقم تاریخ کے آکینے میں "انعام یافتہ کتاب ہے جو 1996 میں جیک بیلی کیشنزلا مور "فے شاکع کی ، دیکھیے مقدمہ (٢) اين سعد، جلد 1 منحد 37 ، المواهب، جلد 1 منحد 82-116

(٣) سورهم يم آيت 43، الانعام آيت 74

(٣)الوقاء جلد 1 بمنحد 45

(۵)الموابب، جلد 1 مِسخد 86 بهل الهدى، جلد 1 مِسخد 288 ، السيرة الحلبية جلد 1 مِسخد 87

(۲)الوفاجلد1منخه48

(۷) موره توبداً يست 113

(۸) الينا آيت84

(٩) ابن سعدجلد 1 بمنحد45

(١٠)سيده آمندسلام الله عليها صفحه 133

(١١)السيرة جلد10 بمنحد255

(١٢) أسبل الجلية منحد 12

(١٣) البقرة آيت 286

(١٦٧) الروش الانف ، جلد 1 بسخه 99

### امهات رسول الله منتخ ليكيم

(۱) سبل الهدى جلد 1، صغر 457-462، ابن بشام صغر 78، الريض الانف، جلد 1، مغر 78، الريض الانف، جلد 1، مغر 78-284، السيرة الحلبية، جلد 1 مغر 78-284، السيرة الحلبية، جلد 1 مغر 78-103، السيرة الحلبية، جلد 1 مغر 138-171، ابن معن جلد 1 مغر 59-103

(۲)ايناً

(٣)ايناً

(۳)ايناً

(۵) سیل البدی جلد1، منو،457-462، این بشام منو،78، الروش الانف، جلد1، منو،478 البدی جلد1، منو،457 البدی جلد1، منو،278 البیرة المحلبیة ، جلد1 منو،278 البیرة المحلبیة ، جلد1 منو،458 -284، البیرة المحلبیة ، جلد1 منو،458 -284، البیرة المحلبیة منو،458 -171، این معد،جلد1 منو،59 -103

- (٢)الضاً
- (٤)الينا
- (۸)ايضاً
- (٩) الضاً
- (١٠) سبل الهدى جلد1، صغه 457-462، اين بشام صغه 78، الروض الانف، جلد1، صغه 78، الروض الانف، جلد1 معنى 78-284، السيرة المحلية، جلد1 صغه 78-284، السيرة المحلية، جلد1 صغه 38-171، ابن سعد، جلد1 صغه 59-103، الشفاء، جلد1 بصغه 75
  - (۱۱) سورهٔ واضحیٰ آیت 11
- (۱۲) سبل الهدى، ب جلد 1 صفحه 457-462، ابن سعد، جلد 1 صفحه 59-103، السيرة الحلبيد، جلد 1 صفحه 59-103، السيرة الحلبيد، جلد 1 صفحه 171-173 -
- السبل الهدى، ب جلدا صغر 457-462، ابن سعد، جلدا صغر 59-103، السيرة السيرة المحليد، جلدا صغر 59-103، السيرة المحليد، جلدا بصغر 138-171 رالسورة الانعام آيت 124، الزفرف آيت 31-32
   (۱۳) اليناً

#### شعراء كانذرانه عقيدت بسيده آمنه كي حضور ميس

- (۱) سوره بني اسرائيل:23-24
  - (۲) موروم ريم: 31-31
    - (m) سورة بقره:215
    - (۴) سورهٔ عنگبوت:8
    - (۵) سورة لقمان:14
    - (۲) سوره احقاف: 14
- (4) البخاركي (4-09v2)
  - (۸)ایشاً
- (٩) علية الادلياء، جلد2 بمنحه 9، الاصابة ، جلد 1 بمنحه 115-117 ، الطبري يجلد 3، صفحه 247

(١٠)الفِياً

(۱۱)ابخاری (۳)

#### سيده آمنه اورمتنا كامقام بلند

(۱) ابن سعد، جلد 1، صفح 116-117، صفة الصفوة، جلد 1 صفح 64، ابن بشام جلد 1 صفح 113، الروش الانف ، جلد 1، صفح 113، سبل الهدى والرشاد، جلد 2، صفح 113-113، سبل الهدى والرشاد، جلد 2، صفح 113-163، ولأل النوة لا لي تعيم صفح 113-125، ابن كثير، جلد 1، صفح 236، ولأل النوة لا لي تعيم صفح 119-125، الموابب جلد 1 منح 307-368، الزرقاني، جلد 1، صفح 307-168

(٢) ابن سعر، جلد 1، صفحه 116-117

(٣)زرقاني،جلد1،صغه 370-307

(٣)الينا

(۵)الينياً

(۲)الينياً

(2) سورة الطّور:48

(٨) مجم البلدان للياقوت الحموى مجلد 1 صفحه 179

(٩) بعم البلدان لليا توت الحموى، جلد 1 منحه 179 ، الكامل لا بن الاثير، جلد 2 ، صفحه 127

(١٠) شرح المواجب، جلد 1 صفحه 307-307

(١١) ابن سعد، جلد 1 معنى: 101-117

(١٢)سيره آمنه منحد 125-145

(١١١) الموابب، جلد 1 صني 370-307

(۱۵)اينا (۱

(۱۳)ايناً (۱

(١٤) سيده آمند مخد 125-145

(١٨) الروش المانف رجلد 1 صفح 113

(١٦)ايناً

# حضرت علامه جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه کی شهرهٔ آفاق تفییر کا جدید ، سلیس ، دککش ، دلآ ویز اردوتر جمه

اداره ضياءالمصنفين

بھیرہ شریف کی زیرنگرانی مرکزی دارالعلوم محمد بیغو ثیبہ بھیرہ شریف کےعلماء کی ایک نئی کاوش

تفسيرورمنثور 6جلد

ز بورطبع سے آراستہ ہوکرمنظرعام پر آ چکی ہے

ضياء القرآن پبلی کیشنز، لاهور

# يُن بير مُحُدُّكُم شاه لازميري كي

العُرَان جمال العث رآن قرآن پاک کا اِنتہائی خوب وت جمہ جس کے ہر نفظ سے اعجازِ نشہ ران کاشن نظرا آ ہے

ممره وفايفت دلال فيرث مشائخ سلساعال جثيته نظاميا ورد محرسلاس مح منمون اوراوراد و وظائف كالمجموعة

خوکصورت نعتیه تصیده کی پُرسوز اور دلآویز سنسرح

7221953-7220479

2630411-2212011 المنال منتر ما المنال المنالك 2210212